

ملفوظاتِ طيبات پيرِطريقت رببرِ شريعت فقير محمد رضوان دا و دي دامت برکاتهم







# - رمضان ۱۳۳۴ھ/جولائی 2013ء Email zahmadpw@yahoo.com

|                | فهرست                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4              | انتساب مستعد المستعدد المستعدد المستعدد                                                                        |
| 5              | کتاب پڑھنے سے پہلے ایک نظر ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| 13             | ماومحرم کے متعلق                                                                                               |
| 18             | مادِصفر کے متعلق                                                                                               |
| 23             | توہم ریستی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                               |
| 25             | عيد ميلا والنبي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن |
| 30             | نى اكرم مَثَاثِيَةً ﴿ (بشريت ،نورانيت اورروحانی زندگی )                                                        |
| 40             | طریقت (دل کی نماز جھولے لال اور شام ِ قلندر)                                                                   |
| 46             | پیری مریدی کے متعلق                                                                                            |
| 56             | تعويذ وعمليات مستعمليات                                                                                        |
| 61 · · · · · · | عرس منانا                                                                                                      |
| 66             | يار سول الله عنَّاليُّهُ أَنَّ مِنْ مَا حَدَدَ مِنْ مَا اللَّهُ عَالِمُهُمِّ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ            |
| 74             | گیار ہویں شریف                                                                                                 |
| 76             | مستخبات                                                                                                        |
| 85             | فرقوں میں اختلاف کیاہے؟                                                                                        |
| 108            | بریلوی و دیو بندی عوام اورعلاء ہے گذارشات ۔۔۔۔۔                                                                |
| 113            | جناب مفتى محمدر فيع عثانى صاحب ديوبندى عالم كالمضمون                                                           |
| 114-115        | مخلص عبدالله بلكسر ديوبندي كاخط اور بهارا جواب                                                                 |
| 116            | فهرست بریلوی مفتیان عظام                                                                                       |
| 168년 120       | تا ژات وتقریظات (بریلوی مفتیان عظام)                                                                           |



# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب يرصف سے يبلے ايك نظر

دین اسلام کواحسن، عام فہم، پیارے اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لئے ایسے مفتیان عظام، علائے کرام، مفکرین اسلام، ذبین والدین اور ہر پڑھے لکھے 'مسلمان' کی ضرورت ہے جو اسلام کو ایسے انداز میں پیش کرے کہ ہر''انسان' کی شمجھ میں آ کر قابلِ قبول ہوجائے۔

# مسلمان کومسلمان کے قریب کرنے والی کتاب

معرفت کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں میرے ہیر ومرشد فقیر محمد رضوان داودی مد ظلہ نے کچھ فقیش واضح طور پر سمجھائی ہیں ،فکری عروج دینے کی کوشش کی ہے اور حکمت و دانائی سے کچھ ذبنی سوالوں کے جواب دے کراصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔اس کتاب کا ایک الفظ پڑھنے والا اور سمجھنے والا ہے۔

## میرے بیرومرشدکے چندملفوظات

جس دن الله تعالى اوراس كے نبى كريم مَثَانَةً إِلَى بات نه كى جائے وہ
 ميرى موت كا دن ہے۔

میری زندگی کا حاصل''الله تعالی فرمادے کہ جانچھے معاف کیا''۔ ہر بازی الله تعالی سے محبت کر کے جیتی جاسکتی ہے۔

میری باتیں معمولی میں کچھ دکھ، کچھ جذبہ اور کچھ روشی لئے ہوئے۔

#### مقصدكتاب

میرے پیر و مرشد محمد رضوان واودی مد ظلہ جب امام احمد رضا خال بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو با حوالہ ' قالوی رضوبہ ' کی روشی میں بیان کرتے تو ہر بلوی مسلک کے کم علم دوست اعتراض کرتے کہ ایس بیات ' ربیلوی' تو نہیں کرتے بلکہ ' ویو بندی' یا' اہلحد بیٹ' حضرات کرتے ہیں۔اس لئے اس کتاب میں آپ کی ' تقریر کوتر بریا گیا تاکہ اہلسنت و جماعت ' بریلوی' کی پاسبانی بھی ہوجائے اورساتھ ساتھ یہ شعور بھی دیاجا سکے کہ بیا علیحضر ت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ' گمشدہ تحریریں' ہیں جن کوآج کل کے دور میں اکثر ' خاص وعام' بیان کرنا بھول گئے ہیں۔ بن کوآج کل کے دور میں اکثر ' خاص وعام' بیان کرنا بھول گئے ہیں۔ اس کتاب میں حوالہ جات اعلی صرحہۃ اللہ علیہ کے قالوی رضویہ اس کتاب میں حوالہ جات اعلی میں اور خوالہ واری دروازہ ، لاہور، کا شریحات و جھوٹا فونٹ میں اور خوالہ جات و محمد رضوان داودی مدظلہ ) کے ملفوظات بڑے فونٹ میں اور حوالہ جات و تشریحات کو جھوٹا فونٹ دیا گیا ہے۔

# مغالطه، دهو كه، نلطى ياغلطان

محترم وکرم محمدعبد الحکیم شرف قاوری صدر مدرس جامعه نظامیه لا بور کتاب "محترم الحرمین مع تمهیدایمان" میں ارشاد فرماتے ہیں کہ "بر بلوی (اہلسنت و جماعت) اور دیو بندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے کہ عوام کو مفالطہ

دینے کیلئے دیو بندی (مستحبات یعنی) ایسال ثواب (قل، چہلم، دسوال)،
عرس، گیارهویں شریف، نذرونیاز، میلادشریف، (جیسے یہ بھی ہیں اذان سے
پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، معراج شریف اور شب برات میں عبادت،
جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہوکرار دووالا درودوسلام پڑھنا، قبر پراذان دینا،
نام محمر مُنافیظ من کرانگو مٹھے چومنا، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا) یا ''فروگ
مسائل' یعنی استمداد (یا رسول اللہ)، علم غیب، حاضر وناظر اورنوروبشر (نبی
کریم مُنافیظ کی بشریت، نورانیت اورروحانی زندگی) وغیرہ مسائل پردھواں دار
تقریریں کر کے بیدیفین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف انبی مسائل
میں ہے، حالانکہ اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے۔''

# مغالطه كيون؟

بریلوی و دیو بندی عوام مندرجه بالا "مستحبات و فروی مسائل" کی وجه

سے ایک دوسر بے پر بدعتی بمشرک و کا فر کے فتو کی لگاتی رہتی ہے حالا نکداس
پرلڑائی ہر گرنہیں ہے۔ اگر کوئی ان "مستحبات" پڑمل نہ کر بے یاان کو بھی

بھار کر بے مگر اپنے "فرائض" پورے رکھے (فقہ کی روسے پہلے فرض ،
واجب بسنت اور پھر مستحب کا درجہ آتا ہے ) ورنہ فتا فی رضویہ میں سیننگڑ وں
اور بھی "مستحب اعمال" کا جواز موجود ہان پر بھی عمل کرنا پڑ جائے گا۔
اور بھی "مستحب اعمال" نہ کر نے والوں کو" دیو بندی" یا" وہائی"
کہد دیتے ہیں اور جب بہی ان پڑھ" مستحب اعمال" کوغیر شرعی انداز میں
کہد دیتے ہیں اور جب بہی ان پڑھ" مستحب اعمال" کو فیر شرعی انداز میں
کرتے ہیں تو بعض دیو بندی حضرات ان کی وجہ سے المیصر ت کی قرآن و

احادیث کی تعلیمات کے برعکس' باعمل بریلویوں' پر' برعق ومشرک' بونے کا الزام لگاتے ہیں حالانکہ اللیصر ت رحمة الله علیہ کا قرآن و احادیث سے بٹ کرنہ کوئی نیا'' مسئلہ' ہے نہ' عقیدہ''۔

اس کتاب میں عوام کو بی بھی سمجھایا گیا ہے کہ 'فروعی مسائل'' میں بھی اختلاف صرف اور صرف 'سمجھنے اور سمجھانے'' کے انداز پر ہے ور نداس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔

"دمستجات وفروی مسائل" کی "باتول" کو بعض "جماعتول" نے معلوم نہیں کہ کیول پروان چڑھایا ہے اور آپس کے اختلاف میں شدت بیدا کی گئی ہے حالانکہ" اصولی اختلاف" کاحل نکا لنے کی کوشش کرنی چاہئے تھی اور اگریے طنکل آتا تو ایک دوسر کے نبد ند ہب وبددین بھی کہنا نہ پڑتا۔

#### اصولى اختلاف

بریلوی و دیو بندی (اہلسنت و جماعت) کی دصلح کلیت '(اتحاد و اتفاق) کے درمیان '' اصل اختلاف' کا باعث نین دیو بندی علاء کی کتابوں میں سے '' چند سطری'' تین گفریہ عبارتیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا تااس لئے عوام کو بھی الاما شاء اللہ اس کاعلم ہوگا۔ وہ تین عبارتیں یہ ہیں:

1 ''اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی میں گھڑ کھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئیگا، چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیے اسی زمین میں کوئی اور نبی جو بزکیا جائے۔''

(محمدقاسم نانوتوى بخذيرالناس بس-28)

2\_''شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون تی نص قطعی ہے۔''

(مولوي خليل احمد انبيتهوي، برابين قاطعه، ص 50-49)

2-"آپ کی ذات مقدسہ برعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زیر سی جوتو دریا فت طلب میام ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب،اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور مگا گائی کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیر، عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے"۔

(اشرف علی تھانوی، رسالہ حفظ الایمان، ص-8)

## بريلوى مفتيان عظام

معرفت کتاب کا مسودہ نہیں بلکہ پہلا ایڈیشن بریلوی مفتیان عظام کو بھیجا گیا تا کہ امام احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشی میں بریلوی ودیو بندی کے درمیان' اصولی اختلاف' کی تصدیق ہوسکے جس کو عوام بھول چکی ہے۔

کشر بریلوی مفتیان عظام نے اپنے اپنے 'ناٹرات وتقریظات' کے ذریعے اس' اصولی اختلاف' کی نہ صرف میر کہ' تقمدیق و تائید' فرمائی بلکہ' مستحبات' اور' فروعی مسائل' پرعوام کے امام احمد رضاخاں رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے خلاف جاہلانہ' قول وقعل' پر ناپسندیدگی اور دکھ کا

اظہار بھی کیا۔ تاثرات وتقریظات کاعکس (Scanning) اس کتاب میں موجود ہے جو کہ بڑھنے کے لائق ہے۔

بر ملوی مفتیان عظام نے یہ بھی فرمایا کہ جواوگ اللیمسر ت کی تعلیمات جوقر آن واحادیث بربنی ہیں عمل نہیں کرتے وہ بر ملوی نہیں ہیں۔

کچھ بریلوی مفتیان عظام نے کتاب میں اصلاح کرنے کا تھم دیا تو ''انا نہیں'' کوچھوڑ کراور'' اصولی موقف'' پررہتے ہوئے تبدیلی کردی گئ اور جوکوئی بھی مزید بہتر بنانے کی رائے دے گا تواس پرانشاء اللّٰم کیا جائے گا۔اللّٰد کریم ان تمام مفتیان حق کی کوشش کوقبولیت عطافر مائے۔

د بوبندی عالم

''مولانامفتی محمد فیع عثانی صاحب دیو بندی' ایخ مضمون بعنوان' علاء میں اتحادادر ہماری کوششیں' میں بر بلوی'' اصولی اختلاف'' کی تائید وتصدیق کر چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں' مولانا مفتی محمد سین نعبی ؓ نے مجھ سے اور برادرعز بر مولانا مفتی محمد سین نعبی ؓ نے مجھ سے اور برادرعز بر مولانا مفتی محمد تقی محمد تقی محمد تقی محمد تا محمد منان محمد تقی محمد تقی محمد تقی مقانوں گئی کتاب'' حفظ درمیان اختلاف کاباعث محمد مالامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوں گئی کتاب ' حفظ ہارے اور آپ کے درمیان عقائد کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس برہم نے ان سے کہا تھا کہ کہ محمد سے محمد مالامت حضرت تھانوں گئی ہمارے سر تاری ہیں، اور ان کی اس عبارت کے جومعنی محمد سے محمد الامت حضرت کے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ حضرت کیم الامت حضرت محمد مقانوں گئی ہمارے لینے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ حضرت کیم الامت جسی محمد سول مگائی ہی کہ مراد لینے سے بالکل بری ہیں۔ اور حضرت کیم الامت جسی حسر سول مگائی ہی کہ مراد لینے سے بالکل بری ہیں۔ اور دور امکان نہیں کہ انہوں نے حسر سول مگائی ہی مراد لینے ہوں۔ اس عبارت کے جوشیح معنی ذراسی توجہ سے سمجھ میں آ

جاتے ہیں، وہی حضرت کی بھی مراد ہے۔ چنا نچہ انہوں نے بعد میں اس کی وضاحت بھی فرمادی تھی اوراس غلط معنی سے کمل برائت کا بھی دوٹوک اعلان فرمادیا تھا لیکن اگر ان کی اس عبارت کوشائع کرنے سے روک دینا، امت کو پھوٹ سے بچانے، اوران دوٹوں مکا تب فکر کومتحد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کے لئے مشور سے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کول کر اس کے لئے بیش رفت کرنی جا ہے اور طے یہ ہوا تھا کہ دونوں طرف کے علاء کرام کا اجتماع اس غرض کے لئے بیش رفت کرنی جا ہے گالیکن ملک میں اچا تک ایسے حالات پیش آئے اور آپ کھی کہ دیکا م آگے نہ براہ صاحا۔

(''ندائے خلافت'' شارہ12 تا 18 جنوری2013ء/2 تا 8ریج الاول1434ھ)۔اس مضمون کا کممل عکس صفحہ نمبر113 پر موجودہے۔ مضمون برمل

اس مضمون کو مد نظرر کھتے ہوئے ''معرفت'' کتاب کا ''حسہ اول' علیحدہ شاکع کیا جارہا ہے جس میں عوام کوآسان انداز میں ''امام احمد رضا خال رحمۃ الله علیہ کی تعلیمات کی روشی میں جا بلیت اور فرقہ واریت' کے متعلق سمجھایا گیا ہے۔ حسّہ دوم' طریقت وسلوک' کے متعلق ہے اس کیسا تھ بھی شاکع کیا جا تارہے گا۔

اس کے ساتھ ساتھ ''عوام' اور ''علاء' سے اس کتاب کے آخر پر چند گذارشات کی جارہی ہیں جس کاحل نکالنے کی ہر مسلمان کو دعوت ہے اور رہی بھی گذارشات کی جارہی ہیں کھے لفظوں کی ''مختیول' پر نظرر ہے اور نہ بی کتابت کی التماس ہے کہ نہ تو کتاب میں کھے لفظوں کی ''مختیول' پر نظرر ہے اور نہ بی کتابت کی دفاور نہ کی کتابت کی مقصد پر'' نظرر کھیں تا کہ ''اصولی مسئل' سے انحراف نہو۔

فقير محمرعد بل احدر ضواني

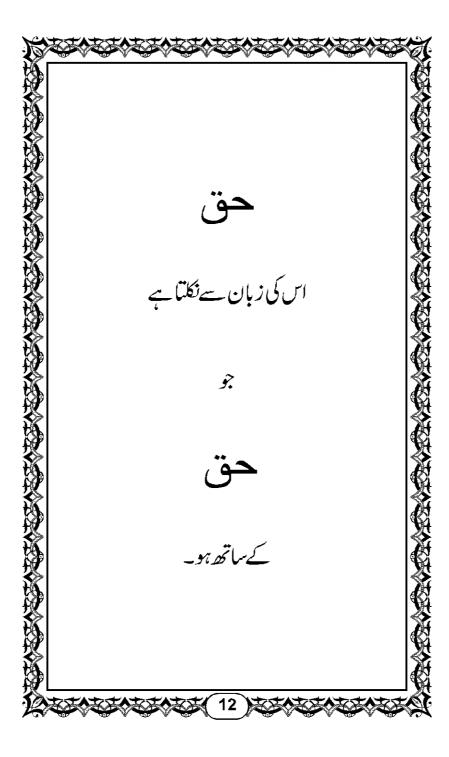

#### ماہِ محرم کے متعلق

9 یا10 محرم کوقبروں برمٹی ڈالنا کیساہے؟

الله تعالی کے قرآن یا نبی کریم سَنَا لَیْنَ کِم مِسَالِیْنَ کِمِ مِسَالِیْنَ کِمِ مِسَالِیْنِ کِمِسَالِیْنِ کِ عباوت یا تواب کا کام بھی نہیں ہے گریبال مٰد بہب جاہل کے

ہاتھ میں ہے جوند مانتا ہے اور نہ جانتا ہے۔

نوٹ: امام احمد رضاخال علیہ الرحمتہ ہے سوال کیا گیا کہ ' قبر میں سے جس قدر مٹی نکلی وہ سب اس پر ڈال دینا جا ہے یا صرف بالشت یا سوا بالشت قبر کواونچا کرنا چاہئے؟'' تو فرمایا کہ 'صرف بالشت بھر (ایک رکھ میں)'

( فآوی رضویه جلدنمبر 9 صفحهٔ نمبر 372 )

"(قبرکی) بلندی ایک بالشت (ایک گھھ) سے زیادہ نہ ہو" (فنادی رضو بیجلد نمبر 9 صفحہ نمبر 425)

9یا 1 محرم میں قبر پرمٹی ڈالنا جب کہ قبرایک بالشت ہو غیر ضروری ہے بلکہ اعلیہ صدید امام احمد رضا خال علیہ الرحمة سے سوال کیا گیا کہ 'پُرانی قبر ہویا جدید (جدید سے مراد جسے بنے ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہو گراس یوم عاشورہ (10 محرم) سے پہلے کی ہو) اس خاص کرعاشورہ کے دن پانی چھڑکنا بہتر ہے،'' تو فر مایا''بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے اورا گرمرورزمان (وقت گذرنے) سے اس کی خاک منتشر ہوگئی ہواورئی ڈالی گئی یا منتشر ہوجانے کا احمال ہوتو اب بھی پانی ڈالا جائے کہ نشانی باقی رہے اور قبر کی تو بین نہ ہونے پائے، اس کے لیے کوئی دن معین جائے کہ نشانی باقی رہے اور قبر کی تو بین نہ ہونے پائے، اس کے لیے کوئی دن معین

نہیں ہوسکتا ہے جب حاجت ہواور بے حاجت پانی کا ڈالناضائع کرنا ہے اور پانی ضائع کرنا جائز نہیں اور عاشورہ کی تخصیص محض بے اصل و بے معنی ہے'۔ (قاوی رضو بہجلد نمبر 9 ص 373)

''قراگر پختہ ہے اس پر بانی ڈالنا فضول و بے معنی ہے یو نہی اگر پکی ہے اوراس کی متی جو نہی اگر پکی ہے اوراس کی متی جی ہوئی ہے ہواں گر پکی ہے اور متی منتشر ہے تو اس کے جم جانے کو بانی ڈالنے میں حرج نہیں جیسا کہ ابتدائے دفن میں خودست ہے'۔ (جلد 9 ص 609) متی ڈالنے میں حرج نہیں جیسا کہ ابتدائے دفن میں اس کام کے لیے اب متی تو اب سمجھ کر بھیج رہے ہیں اور متی ڈالنے والوں کو کھانا بھی کھلار ہے ہیں اور مسلمان کا ایک رو پیا بھی غیر ضروری کام میں نہیں لگنا چاہئے۔

سوال: محرم کے مہینے میں مریبے سننا، ماتم کرنا یا دیکھنا، گھوڑا دیکھنا، شیعہ کے گھر کا کھانا اوران کی مجالس میں جانا کیساہے؟

جواب: ناجائزہے۔

نوٹ: اللحفر ت رحمة الله عليه سے سوال كئے گئے كه ((1) بعض سنت جماعت عشره 10 محرم الحرام كوني و دن بھررو في ليكاتے ہيں اور نہ جمال و ديتے ہيں كہتے ہيں كہتے ہيں كہتے ہيں كہتے ہيں كہ بعد فن تعزيد رو في ليكا في جائے گی ۔ (2) ان دس و ن ميں كہر كہتے ہيں اتارتے ہيں ۔ (3) ماہ محرم ميں بياہ شادى نہيں كرتے ہيں 'فر مايا' نينوں باتيں سوگ ہيں اور سوگ جرام ہے '۔ ( فقا وى رضو يہ جلد 24 ص نمبر 488 ) ''ماہ محرم الحرام و صفر المظفر ميں نكاح كرنامنع ہے يانہيں ؟ اگر ہے تو كيوں'' و فر مايا كه د نكاح كسى مبينے ميں منع نہيں'' (جلد 11 ص نمبر 265)

"ماہ محرم اور خصوصاً ۹ تاریخ ماہ مذکورہ کی شب میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں '۔فرمایا' جائز ہے '(فاوی رضویہ جلد 23 ص نمبر 193)

مال، باپ، بہن، بیوی اور بھائی وغیرہ کے مرنے برڈ کھ کوسوگ کہتے ہیں اور بیٹن دن تک کرنا جائز ہے مگر شو ہر کے مرنے کے بعد بیوی کے لیے سوگ چار ماہ دس دن کا ہوتا ہے۔ کسی کا بھی ساری زندگی دکھ کرنا، ماتم کرنا اسکا سیاسی ،ساجی اور دنیا دی فرقے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالٰی کا فر مان نہیں۔

بیوتوف لوگ اپنی نئی شادی شدہ بیٹی کو گھر لے آتے ہیں کہ محرم میں میاں بیوی استھے نہیں رہتے، یہ بھی غلط ہے۔

☆ ☆ ☆

اما م حسين رضى الله عنه كافقير بنانا كيسام؟

سوال: محرم کے مہینے میں گھر گھریہ کہہ کر مانگاجا تا ہے کہ میں نے منت مانی تھی اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اُس کو کیڑے ما نگ کر کھلا وُں گی۔ پہناؤں گی یا کھانا ما نگ کر کھلا وُں گی۔

جواب: بی بی ما نگنا تو حرام ہے، نبی کریم مَنَا اللّٰیمَ نِیم فر مایا ہے۔ اگر بیمنت مانتی کہ میں نفل پڑھوں گی ، روزہ رکھوں گی، عمرہ کرنے جاؤں گی، کھانا کھلاؤں گی توالیسی منت جائز تھی۔ نوٹ: ۔ امام احمد رضا خال علیہ الرحمتہ نے ارشاد فر مایا کہ" (امام حسین رضی الله عنه) کافقیر بن کر بلاضرورت و مجبوری بھیک مانگناحرام اورالیوں کو دینا بھی حرام اور وہ منت ماننی کہ دس برس تک ایسا کریں گے سب مہمل (بے کار) و منوع (منع) ہے۔حضورا کرم سال اللہ بنے ارشاد فرمایا ''گناہ کے کام میں کوئی نذر (منت ) نہیں''۔ (فاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ 494-493)

محسوم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھایا جاسکتا ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہوتا اور جو گناہ کہتا ہے وہ خود کنہ گارہے۔

 $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

جابل عورتيں بی بی فاطمه رضی الله عنها کامعجزه چُهپ کر بره هاتی

ہیں حالانکہ معجزات انبیاء کرام کے ہوتے ہیں عورتوں کے نہیں۔

نوٹ:۔ بی بی فاطم 'بی بی زینب رضی الله تعالی عنهما اور اہلیں ہے مجزات پر کتابیں مل جاتی ہیں جو کہ شیعہ مذہب والوں نے لکھی ہیں۔ ہماری عورتیں بھی پر ''معجزات'' پڑھواتی ہیں اور گھر کے اندر کھانا کھلاتی ہیں۔

جابل اوگوں کے پرچاراور شور سے''حق'' پٹھپ جاتا ہے اور اگر جہالت کے خلاف نہ بولا جائے تو پھر وہی بات لوگوں کے لئے'' فرض' بن جاتی ہے اور جابل پھرکسی کی نہیں سنتے ۔

الملیحضر ت امام احد رضا خال علیه الرحمته نے فر مایا ''نوحه ماتم حرام ہے،
بیان شہادت حسین ناجا مُزطور پر جاہلول میں رائج (رواج) ہے خود ہی ممنوع''
(فاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 488)''اگر نماز بھی بطور روافض (شیعوں
کی طرح) پڑھی جائے گی ناجا مُزومنوع ہے نہ کہ اور اذکار مجالس محرم شریف میں

ذکرشہادت شریف جس طرح عوام میں رائج (رواج) ہے جس سے تجدید کون (غم تازہ کرنا) ونوحہ باطلہ (جموٹا رونا) مقصود اورا کا ذیب وموضوعات کون (غم تازہ کرنا) فوحہ باطلہ (جموٹا رونا) مقصود اورا کا ذیب وموضوعات سے تلویث موجود (خود ساختہ اور جموٹے واقعات بیان کرنا) خود حرام ہے' (فاوی رضویہ جلد 23 صفح نمبر 739) اورا علیمنز تعلیم الرحمۃ نے شیعہ حضرات بلخصوص رافضیوں تبرائیوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کوگالیاں نکالنے والے) کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفار اور مرتدین ہیں اور ان کے بارے میں رسالہ رو الرفضة (تمرائی رافضیوں کارد) کی ما۔ (جلد 14 می نمبر 249)

بربلوی اہلسنت و جماعت کاشیعوں کے عقائد اور اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

حضرت على رضى الله تعالی عند کے بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها سے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں ۔ حسن ، حسین مجسن ، زینب اور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها کے بعد آپ نے آٹھ عورتوں سے نکاح کیا اور آپ کی انیس کے قریب لونڈیاں تھیں۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کی ستر ہ بیٹیاں اور چودہ بیٹے تھے اور آپ کی نسل جواولا دحسن وحسین سے ہوئی ان کوہم سید اور جواولا دحضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے دوسر بیٹوں سے ہوئی انکوہم علوی کہتے ہیں۔ الله تعالی عنہ کے دوسر بیٹوں سے ہوئی انکوہم علوی کہتے ہیں۔ (سیر الصحابہ، تاریخ الخلفاء)

#### ماہِ صفر کے متعلق

بارہ اسلامی مہینے ہیں جیسے رہیج الاول، رہیج الثانی، رمضان، محرم، صفروغیرہ اور کسی مہینے کے بارے میں نبی کریم سُلُّ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: ''جس نے مجھے اس مہینے کی آنے یا جانے کی خوشخری دی میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں''۔

نوٹ: حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے وہ اپناٹھکانہ جہم میں بنالے۔ (صحیح مسلم شریف)

گناه گاریہ نہ سمجھے کہ مہینے کی بشارت دی اور باقی چاہے کسی کی عزت یا مال وٹ لیا جائے گا؟ وٹ لیا جائے گا؟

 نوف: احادیث کی کتاب میں حوالہ موجود ہوتو بتا کیں اور تصوف کی کتاب کا حوالہ مستنز نہیں ہوتا کیوں کہ ترجمہ کرنے والوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں اور نبی کریم منافظ ہوتا کیوں کہ ترجمہ کریم منافظ ہوتا کیوں ماو صفر کی بلاؤں کی وجہ سے ہوکسی اور وجہ سے نہیں۔ اید مان والوں کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے اور ایمان والا ہران باتوں، ارادوں، سوچوں، خیالات، نظریات اور عقیدے سے ڈرتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف یا مقابلے میں آجا کیں جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ صفر کے مہینے میں مسینتیں یابلا کیں نازل ہوتی ہیں یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ مشتوی شریف

حضرت مولانا روم عليه الرحمة اپنی "مثنوی" میں فرماتے بین که" حضور اکرم مثالیق کے خور مایا جو شخص مجھے خوشخری دے گا کہ صفر کا مہینہ شم ہوگیا ہے اور رہے الاول کا مہینہ شروع ہوگیا ہے۔ قیامت میں، اس کا سفارشی بنوں گا کیونکہ آپ مثالیق کو معلوم ہوگیا تھا کہ آپ نے رہیے الاول میں دنیا سے جانا ہے"۔ اس واقعہ میں بھی صفر کے مہینے کی بلاؤں کا ذکر نہیں ہے اور حوالہ بھی موجو ذبیس ہے۔ رکن وین

اس كتاب ميں لكھا ہے كہ " يہ مہيند نزول بلاكا ہے ۔ تمام سال ميں 10 لاكھ 80 بزار بلائيں نازل ہوتی ہيں ان ميں سے 9 لاكھ 20 بزار بلائيں فاص ماہ صفر ميں نازل كى جاتی ہيں۔ چنا نچه احاديث ميں آيا ہے كہ جوكوئى ماہ صفر كے گذر نے كی خوشخرى سنائے ميں اسكو جنت ميں داخل ہونے كى بشارت ديتا ہوں۔ حضرت آدم عليه السلام سے لغزش اسى ماہ ہوئى۔ حضرت خليل عليه السلام آگ ميں اسى ماہ ميں ڈالے گئے۔ حضرت ايوب عليه السلام آگ ميں اسى ماہ ميں دالے گئے۔ حضرت ايوب عليه السلام اسى ماہ ميں

مبتلائے بلا ہوئے تو حضرت زکر ما ویجیٰ وجرجیس ویونس وحضرت محمطًا لِیُرُخُ سب مبتلائے بلااسی ماہ میں ہوئے۔حضرت ہا بیل بھی اسی ماہ شہید ہوئے۔اگراس ماہ میں جارر کعت نقل اللہ کے لئے بڑھ لئے جائیں تو اللہ تعالٰی اس کو ہر بلا اور آفت محفوظ رکھے گااور ثوابعظیم عطافر مائے گا'' (راحت القلوب)

نوٹ: - پہلی بات کتاب راحت القلوب چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں سے غلط منسوب ہے۔ دوسری بات بلاتو ایک ہی کافی ہوتی ہے مگر نہ بلا کی تفصیل ، نہ رنگ اورنه شکل **۔ تیسری بات** که کسی حدیث کا حواله نہیں ۔ تصوف کی کتاب کا حوالہ ویا گیا ہے اور آخری بات کہ 4 نقل بڑھنے سے ساری بلائیں ٹل جاتی ېې گرکياانبياءکرام کوان نوافل کا پتانهيں تھا؟ وہ خودساری زندگی آ ز مائش میں رہےاورامت کوسمجھا گئے کہ زندگی میں یہی بندگی کا طریقہ کار ہے۔ مگر جاہل ملا اور پیراب تک بلاوک کابیان کرتے میں ۔اللّٰد کریم هدایت عطافر مائے۔

بدایسے ہی ہے جیسے امام احدرضا خال علید الرحمة نے فرمایا " آخری جہار شنيه (آخرى بده) كى كوئى اصل نبين، نداس دن صحت يانى حضورمًا النائم كاكوئى ثبوت بلکہ مرض اقدس جسمیں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی دن ہے بتائی جاتی ہے' ( فقاوی رضو برجلد 23 صفح نمبر 271 ) لیکن جابل لوگ اس دن سیر کرنے جاتے ہیں اور کچھ کتا بوں میں سیر کرنے کا بھی لکھا ہوائل جائے گا جو

كەغلط ہے۔

کتاب ''مومن کے ماہ وسال'' میں شنخ عبدالحق محدث وبلوی علیہ الرحمته نے صفر کے مہینے کے بارے میں ساری احادیث انتھی کی ہیں اور اس میں سركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كا قول بهي نقل كيا ہے كه ' لاصفر' 'يعني بدشگوني سيجهن (مسلم شريف)

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اس صفر کے مہینے کے بارے میں تو ہم برتی کی باتیں تھیں جو کہ شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمته نے اپنی کتاب میں بیان کی بیں وہی باتیں اب ہمارے جابل لوگوں نے کرنی شروع کر دی بیں ۔ تو ہم برستی کی وبا عام ہے اس کا علاج ایمان والوں کو تعلیم وینے سے آئے گا۔

**بلا**ع بی زبان کالفظ ہے جس کا مطلب ہے آز مائش۔

آزمائش ہرنبی وصحافی ، اہل بیت ، ولی ، ایمان والے اور کافر کی جسی ہوتی ہے اور آزمائش مومن کے لئے صبر وشکر ، تو کل اور یقین کا ذریعی بنتی ہے۔ دریعی بنتی ہے۔

الله جل شانه نے ارشاد فرمایا: و لنبلونکم (البقرة-155)

"ضرور ہم تہمیں" بلا " یعنی آزما کیں گئے" ۔ اس لئے انسان ، ہر
وقت، ہردن اور ہر مہینے آزمائش میں ہوتا ہے اور آزمائش بندگی کی
نشانی ہے جیسے حضرت زکر یا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا۔ امام
حسین رضی اللہ عنہ کو کر بلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ فرعون نے

اپنی سلطنت بچانے کے لئے کم وبیش 150000 بیچ قتل کئے تا كه حفرت موى عليه الصلوة والسلام بيدانه مول تو الله تعالى ن فرمایا'' بیتمهارے رب کی طرف سے بڑی بلا (آزمائش) تھی''۔ (البقره-49) باي حضرت ابراجيم عليه الصلوة والسلام نے جب اینے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام پر چھری چلائی تو اللہ کریم نے فرمایا'' به تیری تعلم کھلا بلا (آزمائش) تھی'' (الصفت-106) اس لئے جان لے کہ ہر بندہ ہروقت بلا ( آ زمائش ) کا شکار ہے کیونکہ اللہ کریم اینے بندےکو ہردم آ زمار ہاہے۔ ہر کام جوبھی کوئی شریعت کےخلاف کر ر باہے وہ جہنم کی آگ کمار باہے اور جو کام دین کے مطابق کرر باہے وہ جنت کی نعتیں کمار ہاہے۔ بیالا بلایعنی آ ز مائش اللہ کے عکم ہے آتی میں اوراسی کے حکم سے چلی جاتی ہیں۔ وقتی طور پرانسان کو پر کھا جا نا ہے مگر قبر، قیامت اورجہنم کے عذاب ان سب بلاؤل ہے بڑھ کر بلامیں۔اس دنیامیں غلط اور درست،حرام و حلال، جائز و ناجائز ، حق و ناحق اور اچھا و براسب ملا دئے گئے ہیں اور ہم نے اللّٰد کا نام لے کراللہ ہی کی توفیق ہے ہمیشہ حق کو دیکھنا اور سننا ہے۔ جاہلوں پر بندوق رکھ کر بریلوی علائے کرام پرتہت نہ لگا ئیں کیونکہ پیجابل سب کے لئے آزمانش بیں۔

# توهم پرستی

1 - جہالت کا ایک مطلب گمراہی اور پریشان ہونا ہے ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں رات کو تینجی نہیں چلانی ، گھر میں دو اکتھے جھاڑو نہ دیں ، جوتا ، جھاڑو یا چار پائی الٹی ہونا گناہ ہے ۔ کالی بلی آگے سے گزرجائے تو نقصان ہوتا ہے ۔

2۔سارے دن اللہ تعالی کے ہیں۔ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، برھ، جعرات، جمعہ۔ یادر کھنہ منگل میں سنگل پڑتے ہیں اور نہ ہی ہے کہ صرف بدھ کوکام سُدھ ہوتے ہیں۔ پچھلوگ منگل اور بدھ کو شادی بیاہ نہیں کرتے کہ مشکل آ جاتی ہے ایسی بھی کوئی جاسی ہی کوئی بات نہیں۔ پچھ منگل کو ہی صدقہ کرتے ہیں ایسی بھی کوئی صدیث نہیں کہ صدقہ صرف منگل کو کرو بلکہ جب مرضی کرو۔ جمعہ کے دن کی نضیلت قرآن وحدیث میں ہے مگر نیک اعمال جب مرضی کرو۔ قرآن وحدیث میں ہے مگر نیک اعمال جب مرضی کرو۔ 2۔سورج اور چا ندگر ہن اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس کا تعلق کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ سے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ سے کہ کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلاسے نہیں اس کا تعلق کے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلاسے نہیں۔ نہیں سورج گر ہن کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی الا بلا ہے نہیں سورج گر ہیں۔ نہیں سورج گر ہیں کے وقت حاملہ عورت کے کہ کسی اللہ بلا ہے کہ کی کے کہ کی کوئی کی کشانے کی کشورت کے کہ کی کشانے کی کشانے کی کشورت کے کہ کی کشانے کی کشانے

نچ کونقصان ہوتا ہے اور نہ ہی ہے کہ اس دن صفائی نہیں کرنی ۔ جو سورج اور چا ندکی بوجا کر نیوالے تصان کے لیے اس دن کوئی ڈر ہوگا۔ ہم تو صرف اللہ کریم سے ڈرتے ہیں اور نبی کریم مَنَّی لِیُوْمِ کَی تعلیمات پرچل کرنماز کسوف پڑھ سکتے ہیں۔ چا نداور سورج گر ہن کے بارے میں سنی سنائی با تیں قر آن وحدیث کے خلاف کرنے والا سخت گناہ گارہے۔

نوٹ: جائل لوگ اور بعض پڑھے لکھے بھی تو ہم پرست ہوتے ہیں۔ مثال

کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتو حات ہور ہی تھیں تو

کافر لوگ دریائے نیل میں عورت کو دریا کی بھینٹ کرتے تھے تو دریا میں پانی

آ تا تھا ور نہیں آ تا تھا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے

نام رقعہ لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چاتا ہے تو نہ چل اورا گراللہ کی مرضی سے چاتا

ہے تو عرجھ کو چلنے کا حکم دیتا ہے تو دریائے نیل چل پڑا۔ جب کوئی قوم

لا اللہ الا اللہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ ان کوان کے وہم والے عقیدے پرچھوڑ

دیتا ہے اور وہ ہرشے سے ڈرتی ہے اور جب لا المه الا اللہ کو بچھ جاتی ہے تو

صرف نبی کریم مَا اللہ اللہ کھی تعلیمات کو حرز جان بنا کراسی پڑمل کرتی ہے پھر ہرشے

ان سے ڈرتی ہے۔

#### عید میلا د النبی الله کے متعلق

عيد ميلا دالنبي مَالِيَّيْمُ "منانا" يا "مناناوا بنانا": يو حِها فرق كيا

منا نا: آج کل کچھ لوگ قائد اعظم یا علامہ اقبال ڈے کی طرح مناتے ہیں اور ہے مجھ لوگ بسنت اور ویلنٹائن ڈے کی طرح۔

مناناواپتانا:میلادمنانے کامطلب ہے کہ میں اپنے نبی کریم سَالَتُهُمْ

کی تشریف آوری کی خوشی ہے اس کا شریعت کے مطابق اظہار کرنا اور

ا پنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ

ہے وعدہ کرنا کہ نبی کریم منافید لم کی محبت کے قرض میں ان کا ہرانداز

اینانے کی کوشش کروں گا۔

سوال: ميلادمنانا كيايي؟

جواب: عيدميلا دالنبي مَنْ اللهِ أَكِيكَ لفظ منانا هو يا اپنانا دونوں جائز ميں ميلا د منانامستحب عمل ہے اگر ندمنايا جائے تو كوئى گنا ذہيں "اب مجلس ميلا دمبارك مطلقاً ناجائز كہنے والے نہيں مگر و بابين - (جلد 6 صفحہ 587)

سوال: اگر کوئی میلا دمنائے اور نماز نہ پڑھے؟

جواب: الليضخض وظيفه پر هتا ہے الرحمة نے بھی ایک سوال' ایک شخص وظیفه پر هتا ہے اور نماز نہیں پر هتا ہے رہے الزے یا ناجائز' کے جواب میں فرمایا'' جو وظیفه

پڑھے اور نماز نہ پڑھے فاسق و فاجر مرتکب کبائر ہے اُس کا وظیفہ اس کے منہ پر مارا جائے گا، ایسوں ہی کو حدیث میں فرمایا ہے، بہتبر ہے آن پڑھتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے والعیافہ باللہ'۔ (جلد نمبر 6 صفحہ 223) اورا یہ بی اللہ ایک سوال کو' بے نمازی مسلمان کے گھر میلا دشریف کی مفل میں شریک ہونا یا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟' فرمایا' مجلس میلا دشریف نیک کام ہے اور نیک کام میں شرکت بری نہیں، ہاں اگر اس کی تنہیہ کیلئے اس سے میل جول کی گئت چھوڑ دیا ہوتو نہ شریک ہوں کہی بہتر ہے'۔ (جلد نمبر 23 صفحہ 736)

سوال: کیامیلا دشریف کے دفت حضور مَنَّالَیْمُ تشریف لاتے ہیں؟ جواب: '' تشریف آوری حضور مَنَّالِیُمُ کِا ختیار ہے اور قیام تعظیمی ذکر قدوم شریف کے لئے ہے''۔ (فنادی رضویہ جلدنمبر 14 صفحہ 669)

سوال: درودول میں ہے افضل درودکون ساہے؟

جواب: ''سب درودوں سے افضل درودؤہ ہے جوسب اعمال سے افضل کین نماز میں مقرر کیا گیا ہے' ۔ ( فاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ 183)

سوال: مخالف شرع مثلًا ڈاڑھی کتر واتا یا منڈواتا ہو، تارک صلوۃ ہواس سے میلا و (نعت ) پڑھوانا کیساہے؟

جواب: امام احمد رضاخال عليه الرحمة في مايا "افعال مذكوره سخت كبائر بيل اوران كامر تكب اشد فاسق و فاجر مستق عذاب يزدال وغضب رحمن اورونيا ميل مستوجب بزارال ذلت و بوان ، خوش آ وازى (نعت خوانول كو) خواه كسى علب نفسانى كے باعث اسے منبر ومسند بركه هنيقة مسند حضور بُر نورسيد عالم مَنَا اللَّهِمُ به تعظيماً بنها نااس سے مجلس مبارك بردهوانا حرام ب، فاسق (گندے) كوآگ كرنے ميں اسكى تعظيم بے حالانكه بوجہ فسق (گناه) لوگول برشرعاً اسكى

تو بین (ذلیل) کرناواجب اور ضروری ہے'۔ (جلد نمبر 23 صفحہ 734) سوال مکرات شرعیہ پر مشتل میلاد کیسا ہے؟

جواب: امام الليحفر تعليه الرحمة في فرمايا "وه پر هناسننا جوم نكرات شرعيه پر مشتل مو، ناجائز بي جيسے روايات باطله و حكايات موضوعه واشعار خلاف شرع خصوصاً جن ميں توبين انبياء و ملائكه يصم الصلوة و اسلام موكه آجكل كے جابل نعت گويوں كے كلام ميں بيہ بلائے عظيم بكثرت ہے حالانكه وه صريح كلمه كفر ہے ۔ (فاوى رضويہ جلد نمبر 23 صفحه 222)

سوال: کسی نے کہا کہ یہ ایس نیشہ وروں کے ہاتھ میں آکر کاروبار،
نوکری اور مجبوری بن گیا ہے۔ یہ مولوی حضرات، امام، نعت خواں، قوال،
پیر، گدی نشین بھی پیشہ ور بھکاری ہیں، نعت خواں پیبوں پرلڑ رہے ہیں۔ بیلیکر
پرلڑ ائی ہور ہی ہے اور تقریر رکھنے رکھوانے پرلڑ ائی ہے۔ محفل میں آنے سے پہلے
رقم کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ جابل لوگ نبی کریم مُنا اللہ اللہ کے میلا دکا نداق اڑواتے
ہیں۔ ایک دن میلا دمناتے ہیں اور ساراسال نماز نہیں پڑھتے۔

جواب: علمائے کرام نے امامت و خطابت کے لیے 'نہریہ' جائز فر مایا ہے اورا گر ہماری عوام ان کوا چھانہیں مجھتی تو خودعلم حاصل کر کے دین پڑمل کرے اور کسی گندے بندے کا ساتھ ضد دے وگر ضہ پوچھ توسب کی ہوگی۔

اللیمفرت سے سوال کیا گیا کہ ''میلا دشریف جس کے بہاں ہووہ پڑھنے والے کی دعوت کرے تو پڑھنے والے کو ( کھانا) چاہئے یا نہیں؟ اور اگر کھایا تو پڑھنے والے کو پچھاٹو اب ملے گایا نہیں؟'' تو آپ نے فرمایا''پڑھنے کے عوض کھانا کھلاتا ہے تو یہ کھانا نہ کھلانا چاہئے ، نہ کھانا چاہئے اور اگر کھائے گا تو یہی کھانا

اس کا نواب ہو گیا اور ثواب کیا جا ہتا ہے بلکہ جاہلوں میں جو یہ دستور ہے کہ یڑھنے والوں کو عام حصول سے دونا ویتے ہیں اور بعض احمق پڑھنے والے اگر ان کواوروں سے دو نانہ دیا جائے تو اس پر جھگڑتے ہیں بیدزیادہ لینا دینا بھی منع ہےاور یہی اسکا تواب ہوگیا''۔ (فماوی رضوبہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 662) سوال: نبی مکرم مَنَا اللَّهُ المرحمة للعلمين مِیں مگر چور کے ہاتھ کا شا، زانی کورجم کرنا،

شرابی کودُر بےلگوا نا کیا یہ بھی رحمۃ تعلمینی کاھتہ ہے؟

جواب: نبي كريم سَالِينِيم كي رحت اُن كي تعليمات ميں ہے جو كو كي بھي تعليم پر عمل كرے گا رحت يائے گا اور جوكو ئى عمل نه كرے گا و نياو آخرت ميں خسارہ یائے گانبی کریم مَنَافِیْنِ ونیا میں الله کے تکم برچور کے باتھ کا شنے کا تکم دیتے بن \_اس لئے ''شفاعت'' کامفہوم ہر گز غلط نہ مجھا جائے کہ جینئے مرضی گناہ کرلو کل قیامت دالےون نبی کریم منابیخ اللہ کریم سے بحالیں گے۔

سوال: کچھلوگ نعت س کر بڑاروتے ہیں مگرنماز وغیرہ نہیں پڑھتے اوراس رونے کی کیفیت کو بڑا احپھا سمجھتے ہیں اور جومقررعوام کو رُلائے اس کو کامیاب مقرر سمجھا جاتا ہے؟

جواب: نعت من کر اورتقر برین کر رو نااور بات ہے مگر نعت من کر بدلنا اور بات ہے یعنی نبی کریم سُرُالِیْمِ کی محبت میں ڈھل جانا۔ بات مجھ میں آ جائے تو مجھی تجھی چھوٹاسامفہوم اللہ تعالی کی عنایات ہے زندگی کاانداز بدل ویتا ہے۔ الليضر تعليه الرحمة كي تعليمات كے مطابق

اللیمفرت کی تعلیمات کے مطابق مشرات شرعیہ جیسے چوری کی بجل سے پورے یا کتان میں میلاد، Black Marketing یا جواجیت کرمیلاد کروانے والے کامیلا د، بھی جائز نہیں۔ بعض نعتیں کفریہ بول رکھتی ہیں، ایسے ہی ڈاڑھی ندر کھنے والے کا نعت پڑھنا، حرام کے پیپیوں سے میلا داور جو پچھ بھی شرع کے خلاف ہوگاوہ میلا دمنانے والے کے مند پر مارا جائے گا۔

الميداس بات كاب كرعوام

اہلسنت وجماعت (بریلویوں) پرالزام

کوئی اگر بریلوی مسلک کے خلاف ان جاہلوں کی وجہ سے جھوٹا شور ڈال کر بریلوی مسلک کے خلاف ان جاہلوں کی وجہ سے جھوٹا شور ڈال کر برعتی کہ تو جان لے کہ حضرت امداد اللہ مہاجر کی علیہ الرحمة جو کے اشرف علی تھانوی کے بیرومر شد بیں ان کا فر مان ہے کہ ''مشرب فقیر کا بیہ ہے کہ مقل مولود میں شریک ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کرمنعقد کرتا ہوں'' (کلیات امدادیہ - صفحہ میں شریک ہوتے تھے۔ 80) اور پہلے اشرف علی تھانوی خود بھی مولود کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔

## نبی کریم میدوسم کی بشریت

حضورعلیہ الصلوۃ والسلام بشریں اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم رکھتے ہیں۔کھاتے پیتے ہیں۔شادی کرتے ہیں اور اولا دبھی پیدا ہوتی ہے۔

حضور علیه الصلو ة والسلام ہمارے جیسے نہیں بیں کیونکہ نبی کریم مُنَا اللّٰہ ہُور میں کیونکہ نبی کریم مُنَا اللّٰہ ہُور ہوتی آتی ہے۔قرآن اثر تا ہے۔اللّٰہ تعالی ان کور حمت للعالمین ،مزل اور مدرثر فرما رہاہے اور ان پراللّٰہ تعالی درود بھیجتا ہے۔ان کومعراج کی رات اپناد یدار بھی کروایا۔

سینکڑوں قرآن کی آیات آپ کی شان میں اتریں۔ آپ کے بال کی تو ہین بھی کفر ہے۔

آپ صلی الله علیہ وسلم کے معجزات کی بھی کوئی حدثہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کی بھی کوئی حدثہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی روحا نیت ، نو را نیت اور بشریت بے مثال ہے۔ ''ان کوبشریا انسان کہہ کر پکارنا یا حضور علیہ السلام کو یا محمد یا کہ الفاظ کہ البایہ کے باپ یا اے بھائی باوا وغیرہ برابری کے الفاظ سے یادکر ناحرام ہے اوراگر اہانت کی نیت سے پکارا تو کا فر ہے'۔ سے یادکر ناحرام ہے اوراگر اہانت کی نیت سے پکارا تو کا فر ہے'۔ (جاء الحق-168)

سرکاردوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں یا عمر رضی الله عنہ کوفر مایا جب عمرہ پر جارہ ہے تھے کہ اے میرے بھائی میرے لئے بھی دعا کرنا (مسنداحمہ) بیاور بات ہے لیکن میرے بھائی میرے لئے بھی دعا کرنا (مسنداحمہ) بیاور بات ہے لیکن کسی بھی صحابی نے سرکاردوعالم مَثَانِیْ اللّٰہِ کواے بھائی یا اے باپ نہیں کہا بلکہ جب بھی عرض کی یارسول الله کہا کرتے۔

بشريت كاتعلق عقيدے كے لحاظ سے

الملیحفرت علیه الرحمة نے فرمایا کن انبیاء کرام علیهم الصلوة و السلام کی بشریت جریل علیه الصلوة و السلام کی ملیت سے اعلیٰ ہے، بشریت کے ساتھ یو طبی المی غیر متنائی فرق ہے۔ بشریت سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا ہے۔ ان کا کھانا، پینا، سونا یہ افعال بشری اس لیے نہیں کہ وہ ان کے حتاج بیں بلکہ یہ افعال بھی اقامت وسنت و تعلیم امت کے لیے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محمودہ لوگوں کو عملی طور سے دکھا کمیں جیسے ان کا سہوو نسیان حدیث میں جیسے ان کا سہو و لکن لیستن ہی ۔

تر جمه: میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تا کہ حالت سہومیں امت کوطریقه سنت معلوم ہو۔

انھیں دونوں کے دفع کو کلمہ شہاوت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے: اشھد اتن محمد اعبد ہ ورسو له۔

ترجمہ: میں اعلان کرتا ہوں حصرت مجمع میں اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بندے ہیں خدانہیں ، رسول ہیں خدا سے جدانہیں۔

( فآلا ي رضوبه جلد نمبر 14 صفحه نمبر 665 سے 659 )

بشريت كاتعلق عمل اورمسائل كے لحاظ سے

اعلیمفرت علیہ الرحمۃ نے جو بیفر مایا کہ بشریت سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا ہے۔ان کا کھانا ، پینا ، سونا بیا فعالِ بشری اس لینہیں کہ وہ اس کے تاج ہیں بلکہ بیا فعال بھی اقامت وسنت و تعلیم امت کے لیے تھے۔

نبی کریم مین الیم الیم الیم سی بین سے شریعت بنتی ہے اور شریعت کو ہی صراط مستقیم کہاجا تا ہے۔ شریعت میں فقہ کی روسے فرض، واجب، سنت اور مستحب بنتے ہیں جن پر عمل کرنا سرکار وو عالم میں لیم کے دین کو زندہ کرنا ہے اور حرام ، مکر وو تحریم کی و مکر دو تنزیبی کوچھوڑنا ہی اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ جس کوان کاعلم نہیں اس کی نماز روزہ دغیرہ بھی نامکمل ہیں۔

بشری تقاضوں کے متعلق لوگوں کا خیال ہے جیسے (1) ایک عورت نے د' بخاری شریف' بیڑھی تو دہاں پر چیض ، نفاس اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے تعلق کو بڑھا تو کہنے گئی گئنگی گندی کتاب ہے۔ (نعوذ باللہ)۔

(2) ایک DSP کہنے لگا میں صدیث نہیں مانتا که ' نبی' ، جنبی حالت میں ہو

اورنماز كيليخ آجائے تو ياضي كواٹھ كر خسل كرے وہ احادیث كا انكار كرر ہاتھا۔

(3) ایک پیرصاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے مٹھائی ہانٹی تو ان کا ایک مرید کہنے لگا کہ بیجھی وہی کرتے ہیں جوہم کرتے ہیں۔

نی کریم مَنَّالِیْنِ کی بشریت برعمل کردار کے لحاظ سے

نبی کریم سُکانی فی پیروی، اتباع، اسوهٔ حسنه پرممل اوران کی اطاعت اس صورت میں ہوگی جب کہ ہم ان کی بشریت والی تعلیم پرممل کریں گئے اور بشریت میں حکمت، دانائی، صبر، شکر، توکل، یقین سب پچھشامل ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو نبی کریم مُنافین کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم آزمائش میں تکلیف میں پورا اترنا ہے۔ معاشرتی 'معاشی 'دینی وروحانی معاملات میں نبی کریم مُنافین کی کے معاشرتی 'معاشی کریم مُنافین کے معاشرتی 'معاشی کریم مُنافین کے اس

طریقے کوچھوڑنے والا دین برعمل بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے۔

نبی کریم منگالیّن می کھاتے پیتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں۔ اولا دہمی ہے۔ نبی کریم منگالیّن کی کھی تھاتے پیتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں۔ اولا در ابراہیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے جب ان کی اولا در ابراہیم رضی اللہ عنہ ) دنیا سے جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔ جب آپ منگالیّن کی بیٹیوں کوعتبہ اور عتیبہ ابولہب کے بیٹوں نے طلاق دی تو دکھ محسوس ہوا۔

نی کریم منگائی کی بندگی کرتے ہیں نماز،روزہ،زکوۃ جج جیسے فرائض بھی اداکرتے ہیں اور تبجد کی نماز بھی ان پر فرض ہے۔

نبی کریم سُلَّ اللَّیْمَ اُلْ مِی اَز مایا جاتا ہے اور الله کریم نے ہر نبی کو آز مایا ہے اور جنتا نبی کریم سُلَّ اللَّیْمَ کو کھی آز مایا گیا۔ نبی کریم سَلَّ اللَّیْمَ کُریم مُنَّ اللَّیْمَ کُریم سُلِّ اللَّیْمَ کُریم کُریم سُلِّ اللَّیْمَ کَا کُھی احد کے میدان میں خون نکل آتا ہے۔ نبی کریم سُلُ اللَّیْمَ کا بھی احد کے میدان میں خون نکل آتا ہے۔ نبی کریم سُلُ اللَّیْمَ کُریم مُنَا اللَّیْمَ کُریم مُنَّا اللَّیْمَ کُریم مُنَّا اللَّیْمَ کُریم مُنَّا اللَّیْمَ کُریم سُلُور کُرد عائیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

افلاا كون عبداً شكوراً كيامين الله كاشكر لذار بنده نه بنول ـ

نی کریم منگالیا کے بشری تقاضے کو سکھانے اور سمجھانے میں اسقدر بے دخی برتی گئی اور معجزات اس قدر بیان کئے گئے کہ لوگوں کے دین میں سے بشریت پڑمل ختم ہوگیا۔ معجزات تو ہم دکھانہیں کئے گرنی کریم منگالیا کی تعلیمات پڑمل کر کے اپنی ساری زندگی معجزاتی ضرور بناکتے ہیں۔

#### نبی مکرم عیدوللہ کی نورانیت

نی مرم مَنَا الله تعالی سے جدانہیں۔ایسہ بی نی مرم مَنَا الله تعالی کے صفات الله تعالی سے جدانہیں۔ایسہ بی نی مرم مَنَا الله تعالی سے جدانہیں۔ ایسے بی نی مرم مَنَا الله تعالی معجزات ،روحانیت ،علم ،حکمت اورنورانیت بھی ان سے جدانہیں جواللہ تعالی نے انکوعطا کی۔ہم ہراس حدیث اور قرآن کی آیات یا آیت کی تفسیر پرایمان لائے جس میں نی محترم مَنَّا الله الله ورنور اورنور فرمایا گیا۔لفظ نور کی کیفیت ، رنگ ،شکل کا نداق اڑا ناٹھ یک نہیں۔ نور سے روشن لینی ہے تو نبی کریم مَنَّا الله علی کم مِنَّا الله علی کم میں ہے کہ 'جس کا سینہ اسلام کے نور میں جائے گا۔قرآن پاک میں ہے کہ 'جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالی کھول دے وہ بھی اپنے رب کی طرف سے نور پر کے اللہ تعالی کھول دے وہ بھی اپنے رب کی طرف سے نور پر کے۔'۔ (الزمر ۔ 22)

نوٹ: اہلسنت و جماعت (بریلوی) کاعقیدہ ہے کہ نبی کریم سَلُولَیْمُ کی بشریت کا ایکار' مسلُلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ایکار' مسلم اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ایکار' مسلم اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ایکار' مسلم اللہ علیہ وسلم میں ایکار دوعالم میں دو ایکار دوعالم میں دو ایکار دوعالم میں ایکار

اعلیم سے امام احمد رضا خال علیہ الرحمتہ نے **نآوی رضوبہ جلد نمبر 30 می**ں

'صلات الصفاء فی نوراکم صطفے ''کے نام سے رسالہ تصنیف فرمایا ہے اور حضرت مفتی احمد یار خال نعیمی علیہ الرحمتہ نے '' رسالہ نور''کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس میں قرآن کی آیات'' احادیث' مفسرین کرام کی آراء، دیو بندی مکتبہ فکر کے علماء کے قول سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ثابت کی ہے۔

الليحفرت عليه الرحمته اپنے فناوی رضوبه جلد نمبر 30 ص نمبر 680 ميں فرماتے ہيں "بالجمله حاصل حديث مي تشهرا كه الله تعالى في محصلى الله عليه وسلم كى ذات يك كوا پنى ذات كريم سے بيدا كيا يعنى عين ذات كى تحلّى بلا واسطه مارے حضور ہيں باقى سب مارے حضور كنور وظهور ہيں ـ''

پھر جلد نمبر 30 ص نمبر 682 پر فرمایا۔ ''میکی مسلمان کاعقیدہ کیا گمان بھی نہیں ہوسکتا کہ نوررسالت یا کوئی چیز معاذ اللہ ذات اللی کاجزیااس کاعین ونفس ہے ایسااعتقاد ضرور کفروار تداد۔''

حضرت مفتی احمد یار خال بعی علیه الرحمته فر ماتے ہیں ''نبی کے نور ہونے کا مطلب بنہیں کہ حضور خدا کے نور کا کاڑا ہیں ، نہ یہ کہ رب کا نور حضور کے نور کا مادہ ہے ، نہ کہ حضور خدا کی طرح از لی ابدی ذاتی نور ہیں ، نہ یہ کہ رب تعالی حضور ہیں مرایت کر گیا ہے تا کہ کفر وشرک لازم آئے بلکہ صرف بیم حتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسط رب سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور تمام مخلوق حضور کے واسط سے رب کا فیض لینے والی ہیں۔'' (جاء الحق)

1 نور کاسمجھا نامشکل کام ہے جن کے پاس علم ہووہ تو بات کرسکتا ہے وگر نہ جابل نور رَسالت کوازلی ابدی مان کر کا فربھی ہوسکتا ہے۔

2۔اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو، توریت کو، ہدایت کو، وین اسلام کو، فرشتوں کو، نبی کریم منا اللہ کا کور بتلایا اوراللہ کریم خود بھی نسور السموات و الارض بیں۔اللہ کریم ازلی اور ابدی اور باقی اس کے بنانے سے بیں۔

3 عوام كيلي صرف اتنابى كهناكافى هيه كههم براس حديث اورقر آن كى آيت پر ايمان لائے جسميں نبى كريم مناليا يُؤم كو دبشر''اور' نور''فرمايا گياہے۔

## نبی مکرم میدوسمکی روحانی زندگی

کیانی مکرم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِیں؟ کیا آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ ملک الموت نہیں آیا؟ کیا آپ مَنْ اللَّهُ اللّ الموت نہیں آیا؟ کیا آپ مَنْ اللّٰهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جی ہاں نبی کریم منگی تی آم میں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں اور بیہ از ندگی روحانی اور بیم منگی تی کی کہا تی ہے۔ اور بید کہنا کہ نبی کریم منگی تی کی کہا تی کے بین کھر ہے۔

نوط : عربی میں مات، یموت وغیرہ کے افظ مردے کیلئے استعال کئے جاتے ہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا مرگیا' انتقال کر گیا، وصال کر گیا، عالم برزح میں چلا گیا، قبر میں سا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آن کیلئے بولیں گے جیسے المجھن سامام احمد رضاخال علیہ الرحمتہ نے قرآن پاک میں جب نبی کریم سکی اللہ علیہ سے خطاب ہوا کہ انتقال عبت وانہم میتون تو آپ نے شاندار ترجمہ کیا۔ سے خطاب ہوا کہ انتقال فرمانا ہے اوران (کافروں) کو بھی مرنا ہے'۔ (الرمر - 30)

ہم مانے ہیں کہ ملک الموت صنور سَائِیْ اور آپ سَائِیْ اَلٰہِ اور آپ سَائِیْ اِلْہِ اور آپ سَائِیْ اِلْہِ اور آپ سَائِیْ اور ہِ اِس کَ الله علیہ وسلم رحمت المعالمین میں وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم سُلُی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم مَنْ الله علیہ وسلم عالم جنت میں جانا ہے بھر عالم جنت میں جانا ہے بھر عالم حشر میں اٹھ لے جاسکتے ہیں یعنی ابھی ہم نے مرنا ہے بھر عالم برزخ میں جانا ہے بھر عالم حشر میں اٹھ اللہ عالم جنت میں جانا ہے بھر عالم حشر میں اٹھا ہے بھر عالم جنت میں جانا ہے اس جانا ہے بھر عالم حشر میں اٹھا ہے ہوئے عالم جنت میں جانا ہے اور ہمار ہے نبی صلی الله علیہ وسلم عالم برزخ میں رہے میں باتھ لے جاسکتے ہیں وہی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم عالم برزخ میں رہے میں باتھ لے جاسکتے ہیں وہی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم عالم برزخ میں رہے میں جانا ہے دیا میں بھی تصرف کر سکتے ہیں۔

قبر میں رکھتے ہی منکر نکیر مرد بے سے تین سوال کرتے ہیں۔ تیرارب، دین، نبی مَنَا ﷺ کون؟ اگر بتاد بے تو قبر 70 گز جاروں اطراف سے کشادہ ہوجاتی ہے۔ جنتی لباس، جنتی رزق اورجنتی بستر مل جاتا ہے، جنت سے ہوائیں آتی بیں۔ بیا بمان والے کونوازا جاتا ہے تو امام الانبیاعلیہ الصلو ۃ والسلام کا کیامقام ہوگا؟

موت آتی ہے اور زندگی کا انداز بدل دیتی ہے کیونکہ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ جو عالم ارواح میں دوست تصاور مجبی تھے وہی دنیا میں دوست اور مجبی میں ہیں ۔ عالم ارواح میں بھی زندگی ، پھر دنیا میں زندگی اور پھر دنیا سے جانے کے بعد عالم قبر میں بھی زندگی جو کہ عذاب یاراحت کی صورت میں ملتی ہے۔ اس کے بعد حشر میں زندگی اور پھر جنت یا جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ۔ انداز مختلف ہیں اسلئے مرتا کوئی نہیں ہے۔ اس عالم سے اس عالم میں چلاجا تا ہے۔ اس طرح ہماری قبر والی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم برزخ والی زندگی میں بڑا فرق ہاں زندگی میں بڑا فرق ہے ان کوعالم برزخ والی زندگی میں بڑا فرق ہے ان کوعالم برزخ یعنی اپنی قبرانور میں Protocol نبیوں والامل رہا ہے۔

عقیدہ: بے شک حضرت نبی اکرم سُلُّ الْمِیْمِ حیات النبی یعنی زندہ نبی ہیں۔ حیات کے معنی ہیں کہ جیسے تصرفات واختیارات حضرت نبی اکرم سُلُّ اللَّهِ اللهِ سے بوقت حیات بدن سے جاری شے وہ روح مبارک سے اب بھی الله کریم کے اذن سے بدستور جاری ہیں۔ اگرکوئی اس عقید ہے کا مالک ہے کہ نبی کریم سُلُ اللَّهِ مُ نعوذ بالله مرکزمٹی ہوگئے ہیں تووہ کا فس ہے۔

#### طريقت

طریق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عشق کا راستہ۔ شریعت (یعنی نماز ،قرآن ، روزہ ، ز کو ق 'جج وغیرہ ) ایک راستہ ہے اوراس راستے پر محبت ، خلوص اور عشق کے ساتھ چلنے کو طریقت کہتے ہیں ۔طریقت شریعت کی خادم ہے جو طریقت اور شریعت کو الگ الگ کے ، بے علم ، بی سَائی اللّٰہ کے خادم ہے جو طریقت اور شریعت کو الگ الگ کے ، بے علم ، بی سَائی اللّٰہ کے درم ہے جو طریقت اور شریعت کو الگ الگ کے ، بے علم ، بی سَائی اللّٰہ کے درم ہے جو طریقت اور گنہ کا رہے۔

شخ احمد علی منیری علیه الرحته نے فرمایا دو طریقت کا نام وہ لے جوشر بعت کا خزاندا پنے پاس رکھتا ہو۔ جس بے علم نے شریعت کو ہی نہ سمجھا ہووہ طریقت کو کیا بہچانے گا۔ اسلیے بے علم ومعرفت اور ناواقف شریعت کو اس راہ میں چلنے کی اجازت نہیں۔ اگر کو کی اپنی خود رائی سے ایسا کرے گاتو بھٹک کررہ جائے گا۔ اگر بلفرض محال کو را نہ وجاہا نہ مجاہدہ و ریاضت سے بچھ نظر آگیا تو اتنا غرور بیدا ہوگا کہ جہالت اور بڑھ جائے گی اور حماقت میں ہوجائے گی اور شیطان کے بھندے میں بھنسا میں ہوجائے گی کہ ایمان تک رخصت ہوجائے گا اور شیطان کے بھندے میں بھنسا دب کا اللہ تعلی کی کہ ایمان تک رخصت ہوجائے گا اور شیطان کے بھالت سے بڑھ کرکوئی چیز ذلیل نہیں ہے میساری ذلتوں کی جڑ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو کرکوئی چیز ذلیل نہیں ہے میساری ذلتوں کی جڑ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو جب مندرجہ ذیل چیزوں کا ان کے اصول وفر وع سمیت علم ہوجائے تو وہ اس راہ کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ علم تو حید علم معاملات ، علم معاشفات ، علم مشاہدات ، علم مطاب ، علم معاشفات ، علم مشاہدات ، علم خواب علم معرفت ۔ خطاب ، علم معرفت ۔ خطاب ، علم معرفت روح ، علم معرفت نفسی ، علم معرفت ۔

شریعت ظاہر باشرع مونانماز'روزہ'اخلاقیات ومعاملات پڑمل کرنااورطریقت تزکیئه باطن وتصفیہ قلب کا نام ہے (تزکیئه باطن یعنی حسد'کینه' بغض'انا'عجب' تکبر سے پیخااور تصفیہ قلب یعن قلب میں بھی شریعت کے خلاف خیال نہ آئے )۔ شریعت کہتی ہے کہ کپڑے کو دھوکر ایسا پاک کر لینا کہ اس کو پہن کرنماز پڑھ سکیس اور طریقت کہتی ہے دل کو باک رکھنا حسد و کینہ بغض ہے۔

ہر نماز کے لیے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو اور ہمیشہ باوضو رہنے کو طریقت کہتے ہیں۔

نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونا شریعت ہے اورول سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا طریقت ہے۔ ( مکتوبات صدی)

امام احدرضا خال رحمة الله عليه في فرمايا " شريعت تمام احكام جسم وجان وروح و قلب و جمله علوم الهيه ومعارف نا متناجيه كوجامع بجن مين سه ايك ايك كلاك كالم علم و جمله علو يقت ومعرفت ب ولهذا با جماع قطعی جمله اوليائ كرام تمام حقائق كوشر يعت مطهره پرعض كرنا فرض به اگرشر يعت كمطابق بول توحق ومقبول بين ور شمر دود و خذول، تو يقيناً قطعاً شريعت بي اصل كارب "

اگرکوئی کمین طریقت نام ہے وصول الی الله کا محض جنون و جہالت ہے۔ ہردو حرف پڑھا ہوا جا نتا ہے کہ طریقت داہ کو کتے ہیں نہ کہ پڑھی جانے کو ۔ تو یقیبناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے۔ اب اگر وہ شریعت سے جدا ہوتو بشہا دت قرآن مجید خدا تک نہ پڑچائے گی بلکہ شیطان تک جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جنم میں کہ شریعت کے سواسب را ہوں کوقرآن مجید باطل ومردووفر ماچکا''۔

( فآلا ي رضوبي جلد نبر 21 صفحه 24-523 )

جو عالم نہ ہوامام ابن المبارک نے اسے آدی نہ گنااس کئے کہ انسان اور چو پائے میں علم ہی کا فرق ہے۔ ( فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ 534 )

☆ ☆ ☆

# دل کی نماز

کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں؟

یہ کیسی نماز ہے جس میں ، نہ مسجد ، ندامام ، نہ سجد ہ ، ندر کوع ، نه قرآن ، نه درود ، نداذان ۔ جویہ کہتے ہیں دل کی نماز ، اگر اُن کے مال باپ کی نماز جناز ہ نہ پڑھائی جائے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے لیے نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا ؟

نماز پڑھتاہے؟ نہیں۔وفت نہیں ماتا۔

کوئی بات نہیں!لیکن اگر تیرے مرنے پر تیری بھی نماز جنازہ

نەپرەھائى جائے توپھركىسارىمگا؟

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

نوٹ: کسی کی نماز جنازہ پڑھنا فرضِ کفایداوراللہ تعالی کے لئے نماز پڑھنا فرضِ عین سے فرضِ کفاید کوچھوڑ ویا جائے تو گناہ نہیں مگر فرضِ عین کا منکر کا فرہے ۔ سمجھایا گیاہے کہ اگر تیری نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے تو کیا محسوس کرے گا ورنہ علمائے کرام نے بے نمازی کا نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

دنیادار سے دین کوکوئی خطرہ نہیں مگران جیسے لوگوں سے دین کو بڑا خطرہ ہے یہ نواز سے دین کو بڑا خطرہ ہے یہ یہ نورجی جابل بنادیتے ہیں ان جیسے لوگوں کی وجہ سے دوسرے فرقے کے لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں حالانکہ المجھنر ت علیہ الرحمتہ نے کہیں بھی اور کسی بھی ''فالوی'' میں شریعت کو طریقت سے علیحد فہیں کیا۔

آجکل ایسے جابل پیراور مرید بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ ہے ٹوٹ جائے ہم تو ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔

ایسے بھی پیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں''نمازی''نہیں جنتی بنانے آئے ہیں۔

ایسے پیر بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو مدینہ پاک میں ہوتی ہے۔روٹی پاکستان میں کھاتے ہیں اور نماز کہتے ہیں مدینہ پاک میں ہوتی ہے۔۔

مفتیان عظام نے ان لوگوں کو بھی گراہ قرار دیا ہے اورا گریہ کہے کہ میں 5 وقت کی نماز کونہیں مانیا تو پھر کا فر ہے۔

اعلیمضر ت علیه الرحمته فقاوی رضوبه شریف میں فرماتے ہیں کہ جوایک وقت نماز قضا کرے وہ کئی سوسال جہنم میں رہے گا۔اس لئے ول کی نماز پڑھنے والے گمراہ ہیں اور بدعتی فرقہ ہے۔

☆ ☆ ☆

# حجول لال اورشام قلندر

کوئی بھی بابایا برزگ انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا بلکہ تکلیف سے نکالتا ہے اور بیسبرولال چولے والے ، چرس پینے والے ،
گندے ، مانگنے والے ، لال آئکھوں والے بنمازی بابے۔
گندے ، مانگنے والے ، لال آئکھوں والے بنمازی بابے۔
ڈرومت! ، بیہ بے ایمان کے لیے شیطان اور ایمان والوں کا امتحان بیں اور وہ بابے جودین وشریعت پڑمل کرتے ہیں چلتا پھرتا

قرآن اور نبی کریم منالینیم کی تصویر ہیں۔ان سے پیار کرو۔

نوٹ : ۔ بازاروں میں محلوں میں ، قبرستانوں میں اکثر بے نمازی گندے بھاری نشہ کر نیوائے گھر سے بھاگے ہوئے ، پیشہ ور سبز کیڑوں میں ملبوس، منکے گلے میں لاکائے ہوئے ، ڈنڈ ا بیڑے ہوئے کھھ بابنظر آتے ہیں۔

دنیا دار اور جاہل لوگ ان کو' مجزوب'' اور اللہ جل شانہ کا پیار ا کہتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ تر جوا کھیلنے والے جاتے ہیں اور نمبر پوچھتے ہیں ندان گندے بابوں کا دین سے کوئی تعلق اور نہ جوا کھیلنے والے کا دین پرعمل۔

عام بے علم جابل ان کی بدوعا سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا نقصان نہ کرویں۔ان گندوں کی وعانبیں گئی توان کی بدوعا کیسے لگے گی۔ شریعت کا کوئی معاملہ بھی ان گندوں میں نہیں یا یا جاتا مگر ہم لوگ خودان بھکاریوں کو پالتے ہیں۔ہم گناہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے اتنائہیں ڈرتے جناان جیسے مکاروں سے ڈرجاتے ہیں۔ یہ حجو لے لال'کانعرہ لگاتے ہیں، چیس پیتے ہیں ول کی نماز پڑھتے ہیں، لعل شہباز قلندرعلیہ الرحمتہ کو اپنا مرشد مانتے ہیں حالانکہ قلندراس کو کہتے ہیں جس کا دل' ماسواللہ' سے فارغ ہولعل شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وین اسلام کو زندہ کیا نفس کو مارا اور اس نقلی ' جھولے لال قلندر' نے دین کو مارڈ الا ہے۔

شام قلندر

جہاں رنڈیاں گانے گاتی اور رقص کرتی ہیں، بے نمازی اور چس پینے والے تماش مین ہوتے ہیں اور ان میں زیاوہ ترشیعہ شامل ہیں۔ اگر قاندر کا نام لے کر وین کوخراب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاندر پاک غلط تھے بلکہ قاندر پاک غلط تھے بلکہ قاندر پاک غلط تھے بلکہ قاندر پاک غلط ہور ہے ہیں۔ آج ہم اپنے نبی کریم مُنا ﷺ کی شریعت کی ، اپنے اولیاء کرام کے تقدی کی اور ان کے مزارات کی حفاظت نہیں کریں گئے تو پھر کیا ہم دین کا جنازہ فکلنے کا انتظار کریں گے تو پھر کیا ہم دین کا جنازہ فکلنے کا انتظار کریں گے تو پھر کیا ہم دین کا جنازہ فکلنے کا انتظار کریں گے ؟

ہر قبرستان میں اور اکثر مزارات پر چرس کے اڈے ہیں اور اگر ان کے خلاف بولا جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھومولوی صاحب اولیاء کرام اور مزارات کے خلاف بول رہے ہیں۔'' دیو بندی''ہیں'' وہائی' ہیں گر اللہ والا دین کا سپاہی ہوتا ہے، دین کا مجر نہیں ہوتا کہت کی حفاظت بھی نہ کرے اور اس بدعتی فرقے کا اہلسنت و جماعت (بریلوی) کے عقائد واعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ قبر پر قبضنہ کرنے والا گروہ بھی ہے۔ حضرت لعل شہباز قائدر، بری امام، مشمس سبز واری بخی سر وررحمۃ اللہ مھم اور دیگر کی مزارات پر شیعوں کا قبضہ ہے۔

## پیری مریدی کے متعلق

پیر (اصلاح کرنے والا) اور مرید (ظاہر اور باطن کی اصلاح کروانے والا)۔ بیرشتہ استا داور شاگر دیسے بڑھ کر حساس اور خطرناک ہوتا ہے۔

مرید کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے مطلبی ،امیر ،غریب ، نازک مزاج ،ملم والے ، دھو کہ دینے والے ،مفاد پرست۔

پیربھی کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے عامل، شریعت کے دشمن، ڈاڑھی منڈ ہے، زانی، سیاسی، لوگوں کا مال کھانے والے، بے علم مرید پیر کے پاس دنیا کی دعا کروانے کے لیے جاتا ہے اور پیراس کی دولت پرنظر رکھتا ہے اس کو دو کان داری اور کاروبار کہتے ہیں۔

پیرکامل کے پاس غریب آئے یا امیر وہ ان کو آخری دم تک حق کی دعوت دیتا ہے اور مرید کامل حق کے سوا کچھ بیس مانگیا۔

\*\*\*

مريد كہتے ہيں جا ہنے والا ،ارادہ كرنے والا۔ مريد دنيا كاحائي والايادين كاحائي والا مرید طریقت میں رہبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرتوبہ کرتا ہے اس کو بیعت کہتے ہیں جس کا مطلب ہے عہد و بیان (وعدہ) کرنا که گناه جیموڑنے کی کوشش کروں گااور نیکی پرزورلگاؤں گا۔ مريد کوئی خود ہی اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو بھی مريد ہے اور کسی کوا چھار ہبرمل جائے تو ہمت، جذبہ، تربیت، تزکیئہ اور تصفئیہ کرنے میں مدددیتاہے گر چلنامریدنے ہی ہوتاہے۔ مرید بیرے پاس پیر(الله کا بیارا) بننے کے لیے آتا ہے۔ پیرمیں سب بچھ ہولینی تعویذ دیتو کام ہوجائے ، دعا کرے تو جلد پوری ہوجائے ،سوال پوچھاجائے تو جلدی جواب دے،مرید سے غلطی ہوجائے تو پیرمعاف بھی کردےاور مرید میں کیا ہو؟ کیا مرید دنیا دار ہو، پیر کے بارے میں غلط سویے، پیرکو وقت الله نه دے، پیرسے اصلاح بھی نہ کروائے اور حکم بھی نہ مانے۔ اصل میں مرید پیر کے ہاتھ میں ہاتھ رسی طور پر دینے والانہیں ہوتا بلکہ مرید وہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیرکامل کی بات مان کراس کے دل میں جگہ بنا تا ہے اور پیرکامل کے ساتھ مل کر دین کا کام کرتا ہے اور کام کرنے کے دوران ہی اسکی اصلاح اور تزکئیہ ففس بھی ہوتار ہتا ہے۔

#### \*\*\*

پیرومرشد کا قول و فعل قرآن اوراحادیث کے مطابق ہوتا ہے اس لیےان کی اطاعت اللہ عز وجل اور نبی کریم سَالطینیم کی اطاعت ہوتی ہے۔وہ علم کے ساتھ نوریعنی حوصلہ، جذبہ ہمت اور دانائی بھی عطا کرتے ہیں۔

#### 222

پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہناادب اور ہاتھ کھول کر کام کرنا فرض ہے۔اس کے سامنے جیپ رہناادب ہے اور مشورہ مانگاجائے تو دینا چاہئے کہ یہ بھی طریقہ وسنت ہے۔

\$x\$

کیا کوئی کسی مزاریا قبروالے کا مرید ہوسکتا ہے؟ نہیں بلکہ زندہ پیر کا مرید ہوسکتا ہے۔اگر ایبانہ ہوتا تو ہم سب کے پیرایک محمد مصطفی مَنَالِیٰنَا مِیں اور جو پیرنی کریم مَنَالِیْنَا کے راستے پر نہ چلے اس پیرکوچھوڑ دینا جاہئے۔ کیوں کہ ہماری منزل اللہ عز وجل کی معرفت حاصل کرنا ہے اور راستہ صرف اور صرف نبی کریم مَثَّالَةُ عِبْرِ کی انتباع ہے اور ہر پیر کا مقصد دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہوتا ہے جیسے حضرت ابوبكررضى الله عندني نبي كرم سَالِ اللَّهِ كَ بعد كيا-سوال: پیرکی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب: پیرکی ذمہ داری مرید کی ظاہری اور باطنی اصلاح کرنا ہے اگر بیہ مقصد نہیں تو دنیا داری ہے۔ سوال: مرید کی ذمه داری کیاہے؟ جواب: بیرجو حکم شریعت کے مطابق و ہے اس بیٹمل کرے۔ سوال: کیا بیرکا کام خواہشات کو پورا کرناہے؟ جواب: پیرکا کام خواہشات کو نکالنا ہوتا ہے،خواہش بورا کرنانہیں بلکه مرید کی تربیت کر کے اس مقام پر لا نا جبال پر مرید کو یقین ہوجائے کہ جو کچھ ہور ہا ہے اللہ جل شانہ کے تھم سے ہور ہاہے اسے مقام رضا کہتے ہیں۔ سوال: مريد ہونا سنت بے ياواجب؟ مريد كيوں ہواكرتے ہيں؟ مرشدكى

كيول ضرورت ہے اور فائدہ كياہے؟

جواب: "مرید ہونا سنت ہے اور اس سے فائدہ حضور سید عالم مَنَّ اللَّیْقِ سے اتصال مسلسل اور انعمت علیم میں اس کی طرف ہدایت ہے۔ نظر والے تواس کے برکات ابھی و کیھتے ہیں جنہیں نظر نہیں وہ نزع میں ، قبر میں اور حشر میں اسکے فوائدد کیھیں گئے'۔ (فناوی رضو بہجلد نمبر 26 صفحہ 570)

سوال: بیعت ہونے میں والدین یا شوہر وغیرہ کی اجازت شرط ہے یانہیں؟ جواب: ''جو پیرسی صحح العقیدہ عالم غیر فاس ہواوراس کا سلسلہ آخر تک متصل ہوا سکے ہاتھ پر بیعت کے لئے والدین خواہ شوھر کسی کی اجازت کی حاجت نہیں۔'' (فال کی رضوبہ جلد نمبر 26 صفحہ 584)

سوال: کیا پیر ہونے کے لیے سیداور آل رسول منگی پیرا ہونا ضروری ہے؟
جواب: ' میکھن باطل ہے، پیر ہونے کے لئے وہی چارشرطیں در کار ہیں،
سادات کرام سے ہونا کچھ ضرور نہیں۔ ہاں ان شرطوں کے ساتھ سید بھی ہوتو نور
علی نور ۔ باقی اسے شرط ضروری ٹھرانا تمام سلاسل طریقت کا باطل کرنا ہے۔'
( فاوی رضو بہجلد نمبر 26 صفحہ 576)

سوال: کیابڑے بڑے آستانوں اور گدی نشینوں کا مرید ہونا چاہئے جو بے شرع اور بے نمازی میں؟

جواب: ایسوں کا مرید ہونا جائز نہیں کیونکہ اعلیٰ صند علیہ الرحمتہ نے فرمایا کہ'' بیعت کے لیے لازم ہے کہ پیرچار شرطوں کا جامع ہو۔

1\_شي صحيح العقيده هو\_

2\_فقد كا اتناعلم كدائي حاجت كسب مسائل جانتا بواور حاجت جديد

پیش آئے تواس کا تھم کتاب سے نکال سکے۔ بغیراس کے اور فنون کا کتنا بڑا عالم ہوعالم نہیں۔

3-اس كاسلسله حضور كريم مَنافِينِم تك صحيح ومتصل مو-

4۔غیر فاسق معلن یعنی علانیکسی کبیر ہ گناہ کا مرتکب یاکسی صغیر ہ گناہ پرمُصر نہ ہو۔'' ( فتاوی رضو یہ جلد نمبر 26 صفحہ 575 )

سوال:مریدکو پیریکڑنے سے پہلے کیاغور کرنا جا ہے؟

جواب: ''پیرکا مسلک شیح ہو۔ سیچے مرید کوشیح سلسلہ کی چھان بین کرنی چاہئے۔ اکثر جگہاس میں خلط ملط ہوجا تا ہے۔ اس کی ایک شم یہ ہے کہ کوئی درویش اپنی زندگی میں خلط ملط ہوجا تا ہے۔ اس کی ایک شم یہ ہے کہ کوئی درویش اپنی زندگی میں خفلت یا کسی اور وجہ سے اپنے بیٹے کوخلا فت نہیں دیتا اور لوگوں کو وصیت بھی نہیں کرتا کہ میرے بعد میر اخرقہ میرے بیٹے کو پہنا نا اور اس کومیری گدی پر بٹھا نا لیکن اس علاقے کے لوگ وصال کے تیسرے روز اس کے بیٹے کوخرقہ بیہنا کر باپ کی گدی پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کام کے سیچے یا غلط ہونے کا انہیں کوئی علم نہیں ۔ لوگ اس کی بیعت کے پابند ہوجاتے ہیں اور وہ باپ کی اجازت و رخصت کے بغیر پیر بن جاتا ہے یہ سب گمراہی در گمراہی بیٹ کے بیٹے کی اجازت و رخصت کے بغیر پیر بن جاتا ہے یہ سب گمراہی در گمراہی

"دوسری سم یہ ہادلیائے اسلاف جوکہ فوث وقطب تھان کے بیٹے سی سنداورانکی رخصت واجازت کے بغیر محض بزرگوں سے نسبت فرزندی رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو مرید بناتے ہیں لوگ سیجھتے ہیں کہ ہم نے فلال غوث اور قطب کے خانوادہ کے ساتھ تعلق قائم کرلیا ہے اوران کی طرف رجوع کرلیا ہے۔ بیکسل طور پر گمراہی ہے۔"

(فآوي رضويه جلدنمبر 26 ص 72-571)

### واضح حقيقت

اس سے بیر بات سامنے آئی کہ سینکروں آستانے وگدی نشین ( ڈاڑھی منڈ ھے، فاسق اور بے علم ) گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کررہے ہیں اور لاکھوں ان کے مرید ہیں۔اللہ جل شانہ اپنی پناہ عطا کرے اور گمراہی سے بچائے۔ یباں سےمعلوم ہوا کہ گمراہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی بھی اینے گمراہ پیر کونہیں جھوڑے گا کیونکہ ہم اللہ کریم کے لئے پیر کب بکڑتے ہیں ہم توخواہشات کو بوری کروانے کے لئے پیر پکڑتے ہیں اور جو پیر شریعت کے مطابق نه چلتا ہواس کو په کہر کمچھوڑ دینا چاہئے کہ اے پیرتو میرامقصود نہیں بلکہ میرامقصودتواللّٰد کی ذات ہےاور میں اپنی حچیوٹی سی زندگی میں گھاٹے کا سودانہیں کرسکتا۔ایسے جی دار،جگرے والے اور ہمت والے نظرنہیں آئے برایسے لوگوں کود کیھنے کا شوق ہے۔وہ بندہ جو پیرکی پیچان نہیں کرسکتا وہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے گا اور دین داری میں روا داری نہیں ہوتی کہ غلط کو دیکھ کرچشم ہوثی کر لی جائے اور اپناسمجھ کرآ تکھیں بند کرلی جا کیں۔ بیددین کا معاملہ ہے دنیا کانہیں۔ الليضرت عليه الرحمته في ايك سوال وزيد بغير برده عورتون كوم يدكرتا ب اور ان بے بردہ کو اپنے پاس بھلاتا ہے، بات بھی کرتا ہے، بجائے ڈاڑھی منڈانے کے سخسی کرنے کا تھم ویتا ہے، عالموں کی غیبت کرتا ہے،اذان اور صلوة اور تلبیراینے کانوں سے سے مگر نماز کے لئے مسجد نہیں آتا ہے اور کہتا ہیہ کہ پیررسول تک نہیں بلکہ خداتک براہ راست پہنچادےگا'' کے جواب میں فرمایا "اگریہ باتیں واقعی ہیں توالیہ فخص کے ہاتھ پر بیعت جائز نہیں ایبا شخص اور اس کے پیروسب مراہ ہیں، اور بیکہنا کہ پیررسول تک نہیں بلکہ براہ راست اللہ تک پہنچادیتا ہے۔اس کے ظاہر معنی بیر ہیں کہ بے واسطئہ رسول ،اگر بیر بی مراد

ہے تو صرت کفرہے'۔ (فاوی رضوبہ جلد نمبر 14 صفحہ 578) سوال: کیا کوئی بندہ کسی بھی مزار پر جائے اور جا کر کھے کہ میں قبر والے کا مرید ہوں تو کیا بہ جائزہے؟

جواب: بیرسب جاہلیت کی باتیں ہیں مرید زندہ پیر کا ہوتا ہے۔ جواسکی تربیت کر سکے اسکی اصلاح کر سکے قبر والے سے وہی فیض لے سکتا ہے جسکوکسی زندہ پیر کی صحبت میں رہ کر فیض لینے کا طریقہ پتا ہو وگر نہ اعلی صر میں جوآج کل نے اس لیے فرایا کہ 'اس طوفان بے تمیزی رقص ومزا میر وسرود میں جوآج کل جہال نے اعراس طیبہ میں بر پاکر رکھا ہے اسکی شرکت تو میں عوام رجال کو بھی پیند نہیں رکھتا''۔ (فاوی رضو یہ جلد نمبر 23 صفحہ 111)

کتاب '' ذکر خیر' میں سائیں تو کل شاہ علیہ الرحت کے غلیفہ کیتے ہیں:۔
'' فوت شدہ اولیاء اللہ کی قبر سے ابتداء میں فیض لینا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
پہلے چاہئے کہ زندہ صاحب ارشاد سے بیعت ہو کرفیض لینے کی اٹکل سکھے پھراگر
قبور سے فیض لے تو ترقی ہوسکتی ہے ورنہ و کیے لوقیور پرمجاور بیٹے رہنے ہیں کی کو فیض کی خبر نہیں ورنہ سب سے زیادہ ان ہی کوفیض ملتا۔'' (ذکر خیر صفحہ 126)
ایک سوال'' بعضے ذاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں بایں نیت کہ مرشد اگر رہنمائی نہ کر ہے تو معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی اور اکثر مرشد کے قدم پر سجدہ
کرتے ہیں یفنل ان کے روا ہیں یا نہیں؟'' کے جواب میں اعلیم سے رہند اللہ علیہ نے فرمایا'' مرشد کو خدا کہنے والا کا فر ہے اور اگر مرشد اسے پہند کرے تو وہ علیہ نے ذرمایا'' مرشد کو خدا کہنے والا کا فر ہے اور اگر مرشد اسے پہند کرے تو وہ

( فآوی رضویه جلدنمبر 14 صفحه 611 )

دوکسی کا بیمطلب ہوکہ میرے پیرکی عظمت حضور مالٹیٹی سے زائد ہے تو بیہ

بھی کا فر،مرشد برحق کی قدمبوس سنت ہے اور سجدہ ممنوع۔''

صرت کفرے۔" (فاوی رضوبہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 655)

سوال: ایک گدی پرچارچار پیر بین کیون؟

جواب: بغیر باپ پیری اجازت کے بیں تو ''خود بھی گراہ بیں اور دوسروں کو بھی گراہ بیں اور دوسروں کو بھی گراہ بیں۔''( فقاوی رضویہ جلد نمبر 26 ص 72-571) اور سب چندوں ، نذرانوں اور بندوں کا مسلدہے۔اسلئے بیدو کا نداری اور دنیا داری ہے نہ کہ دین داری۔

سوال: اکثر کہا جاتا ہے کہ گھروں میں بزرگ آتے بیں اور پھیرا لگاتے یں؟

جواب: بیغلط ہے بزرگوں کا بیکا منہیں اور ہرانسان کے اندرشیطان ہے جو اکثر جاہلوں کو گمراہ کرتا ہے۔

سوال: کیاعورت بیعت کرسکتی ہے؟

جواب: ''اولیائے کرام کا اجماع ہے کہ داعی الی اللہ کا مرد ہونا ضرور ہے۔ لہذا سلف صالحین سے آج تک کوئی عورت نہ پیر بنی نہ بیعت کیا۔ سرکار دوعالم سَلَیْ اَلْمِیْ اِلْمِ اِلْمَ رِود قوم فلاح نہ پائے گی جنہوں نے کسی عورت کووالی بنایا۔'' (فاوی رضو بے جلد نمبر 21 صفحہ 494)

سوال:قوالی من کرعورتوں کو حال پڑجاتا ہے اورکوئی ''بابا''ان پر آجاتا ہے، پیکساعمل ہے؟

جواب: بيفراد ہے، بابول كايدكام بيس اور بہت سے كام شيطاني بيں۔ سچى باتيں

آجکل وہ بھی پیرموجود ہیں جو پیرنہیں ہیں''عامل'' ہیں۔ پیراورعامل میں چھوٹا سافرق ہیے کہ جس کے لئے اوراس کے ہاتھ پر

خوارق عادات ظاهر مهول اور وه احكام شريعت كا بورا بابندنه مهو (نماز، روزه، زكوة، دُارُهي ركنه مور نماز، روزه، زكوة، دُارُهي ركنے دالا، سيج بولنے دالا) وه خص زنديق ہےاوروه خوارق كه اسكه باتھ برظام مردول مكر داستدراج ميں " (فقادى رضوبي جلدنم بر 21 صفحه 546)
سيجھنے دالى بات

ایسے نوگ عیسائیوں میں بھی ہیں جو کہ دعائیہ شفائیہ عبادات کے ذریعے لوگوں کوصحت یاب کرنے کے دعوی دار ہیں اور نولکھا چرچ لا ہور میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو مسلمان عیسائی ہوئے ہیں۔ ہندوس کے نام لکھے ہیں جو مسلمان عیسائی ہوئے ہیں۔ ہندوس کے پیڈت ہوں یا یہود یوں کے عالم سب' عملیات' کے ذریعے دعویدار بھی ہوں اور جو کہیں پچ بھی ہو جائے پھر بھی ہم ان کونہیں مانے کیونکہ ایمان کا تعلق خواہش پوری ہونے سے نہیں بلکہ ہرخواہش پرصبر کرنے میں ہے اور جوخواہش کے حصول کے ہونے نہ یہ دیو کی ایمان کے بایمان کے بایمان ہونے کا سخت خطرہ ہے اور وہ اپنے اللہ جل شانہ سے بہت دور ہے۔

جو پیرشریعت پر چلنے والا ہواسکے ہاتھ پر جوخوارق ظاہر ہوں گئے ان کو کرامت کہیں گے۔ ہر بیری سب سے بڑی کرامت بیب کہمر مدکوا پنے جیسا بناوینا (یعنی اللہ کریم کی بندگی کے لئے نبی اکرم مَنَّ اللَّیْمُ کی تعلیمات پر چلنے والا)۔ پر مع سے لکھے لوگ اکثر سوال کرتے اور کہتے ہیں کہ

1 - بیراین مصے کے بیوتوف لوگ ا کھٹے کرتے ہیں۔

2۔ پیرسر مایہ دارانسان ہوتا ہے اور بیکام ان کی اولا د کے ذریعے ان کی نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ نسلوں تک جاری رہتا ہے۔

3۔ آج کل پیری مریدی بہت اچھا کاروبارہے۔ 4۔ پیریعنی 'عامل'' بننا بہت آسان ہے۔

### تعويذ وعمليات

بزرگوں کے پاس لوگ تعویذ لینے کے لئے آتے ہیں۔ نیک لوگ ہر بندے کو تعویذ سے تعلیم اور تعلیم سے تو کل کی راہ پر ڈال ویتے ہیں کیونکہ مسلمان کی منزل تعویذ نہیں، تو کل ہے۔
سوال: کیا کوئی وظیفہ اور ور دمشکل حل کرتا ہے؟
جواب: کوئی بھی وظیفہ، ور داور نقل مشکل حل نہیں کرتا بلکہ اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ عز وجل جا ہے تو مشکل حل کر دے یامشکل رہے مگر صبر آ جائے۔
سوال: تعویذ دینا جائز ہے مگر کچھلوگ کیمیکل گئے ہوئے تعویذ دے سوال: تعویذ دینا جائز ہے مگر کچھلوگ کیمیکل گئے ہوئے تعویذ دے رہے ہیں یا خون سے لکھتے ہیں اور اس کو گھول کر پینے سے انسان کو مختلف بیاریاں لگ جاتی ہیں جائز ہے؟

جواب: بیانسان کافل ہے اور الیا کرنے والے قاتل ہیں۔
سوال: ستاروں کے متعلق اعلی عفر تعلیہ الرحمۃ نے کیا فرمایا ہے؟
جواب: ستاروں کے اثر ات سعدو نحس ہونے کے متعلق اعلی عفر ت
نے فرمایا '' مسلمان مطیع پرکوئی چیز نحس نہیں اور کافروں کیلئے کچھ سعد نہیں اور مسلمان عاصی کیلئے اس کا اسلام سعد ہے'''' باقی کو اکب (ستاروں) میں کوئی سعادت ونحوست نہیں ہے۔ اگران کوخود موثر جانے مشرک ہے اور ان سے مدد مائے تو حرام ہے ورندان کی رعایت ضرور خلاف تو کل ہے۔''
ان سے مدد مائے تو حرام ہے ورندان کی رعایت ضرور خلاف تو کل ہے۔''

'' فال ایک قشم استخاره ہے،استخاره کی اصل کُتب احادیث میں مکثر ت موجود ہے گریہ فالناہے جوعوام میں مشہور اور اکابر کی طرف منسوب ہیں باصل وباطل ہیں اور قرآن عظیم سے فال کھولنامنع ہے۔'' ( فيّاوي رضويه جلدنمبر 23 صفحه 397 ) ''اعمال سفليه (لينني جادووغيره) كراصل ميں حرام بين'۔ ( فتاوی رضو به جلدنمبر 23 صفحه 398 ) (خط ﷺ کرحالات بتانا)'' رمل اس شریعت میں حرام ہے''۔ ( فتاوی رضو به جلدنمبر 23 صفحه 346 ) "جہاں بیلکھا ہوکہ بیکا غذ **9 یا 1** مرتبہ ککھ کرمختلف لوگوں میں تقسیم کرو می کش ہے اصل بات ہے اس پڑمل نہ سیجئے۔'' ( فتاوي رضويه جلدنمبر 23 صفحه 404 ) "اكثر لوك 13،3، يا18،8،23 اور28 ايام كوشادى وغيره نهيس کرتے ریسب باطل و ہےاصل ہیں۔'' ( فتاوی رضویه جلد 23 صفحه 272 ) كِتابُ الطّب وَالرُّقي (مشكوة شريف) ليني دواؤل اوردعاؤل کا بیان (جھاڑ پھونک) میں بہاری کے لئے دواؤں اور دعاؤں کی احادیث اکھی گ گئی میں جس کامفہوم ہے کہ دعا، دم تعویذ، قر آنی آیات یا ووائی کھائی جائے لیکن اس نیت سے کے شفامن جانب اللہ ہوگی ان میں شفانہیں ہے جبیبا کہ ہماراعقیدہ ہے کہا گرمُرغی کی گردن پر چُھری چلائی جائے تو چھری چلانا ہمارا کام اور موت وینا اللہ کا کام ہے۔ EATERATE 57 TOTAL PARTY

مثال

ایک اللہ والے نے پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ بیٹا اگر تیری والدہ کواس دم کئے ہوئے پانی سے شفا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر شفانہ ہوئی اور تیری نیک مال مربھی جائے تو اس کو جنت ل جائے گی۔ اور سمجھایا کہ بیٹا دیکھنا کہ اللہ کریم نے ہمیں آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے وہ ہر طرح سے آزما تا ہے۔

### مدد بونااورآ زمائش

اسی طرح تعویذ، دم، درود، جھاڑ پھونک، نبی کریم کی تعلیمات، نماز، روز دسب کچھ کرنے کے بعد بھی اللّٰہ کریم ہمیں آز ماسکتا ہے کہ شفادے یا

نەدےاور جاپے تو صبر دے کر جنت میں ہمارے درجے بلند کردے۔

بابا آدم علیہ السلام سے لے کر ہر انسان کی داستان دو باتوں بعنی آزمائش اور کردار کے گرد گھوتی ہے، چاہے انسان دین پر چلتا ہویا نہ چلتا ہو۔اللہ کریم سب کی آزمائش کرتا ہے اور اس آزمائش کا مقصودان کے درجات بلند کرنا ہوتا ہے اور وہ آزمائش میں بھی بھی نبی کریم مَثَلَ اللّٰیَمُ کی نعلیمات کونییں جھوڑتے۔

### سبحضے والی بات

ہرشے ہمارے اللہ کریم کے کنٹرول میں ہے جب کوئی شریعت، دین اور نبی کریم مُنَافِیْتِمْ کی پیروی نہیں کرتا اس پرقر آن پاک کے حکم کے مطابق شیطان اتر تے ہیں اور ذکر سے غافل لوگوں کا ساتھی شیطان بنا دیا جاتا ہے۔اسلئے ایسے شیطانی اثرات والے بندے ہرمشکل کے حل کے لئے شیطانی بندوں کے پاس جانے ہیں کسی اللہ والے کے پاس نہیں آتے۔ان کی ساری زندگی اسی مشکش میں گزرجاتی ہے اور دین پر چلنا نصیب نہیں ہوتا۔

#### كامياب تعويذ

عوام کیون نہیں پیرے ایسا تعویز کتی جس سے بندہ نمازی ہے، ڈاڑھی رکھے، توکل آ جائے، دین سمجھ آ جائے اور خود بخو دشریعت پر چلنے گھے۔

### بندول کی حالتیں

بعض بند نے تعویذ وغیرہ سے اگر کام نہ ہوتو بددل ہوجاتے ہیں حالانکہ تعویذ مغیرہ میں تعویذ مغیرہ میں تعویذ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے بینی کہ تعویذ وغیرہ میں بھی اثر رکھنے والی ذات اللہ کریم ہی کی ہے۔ بعض لوگ تعویذ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ گناہ اور اللہ سے بھی نہیں ڈرتے کیونکہ یہ بھی شورڈ الاجا تا ہے کہ نبی کریم سُلُ اللّٰہ کی جادو ہو گیا تھا۔

#### نبي كريم مَنَّالِيَّةِ مِي جادو

نی کریم مَنَا الله یعصمك من الناس اور (ایم مِنا الله کول سے فرمایا: و الله یعصمك من الناس اور (ایم محبوب) الله لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا)۔ اس لئے جادو پر قرآن یاک کی آخری سورتوں کا نزول ہوا اور نبی کریم مَنا الله مِنا مورت الناس 3,3 مرتبہ پڑھ کرا پنے ہاتھوں پر دم کرتے پھر سارے جسم پر وہ ہاتھوں لیتے اور ہرامتی کے لئے نبی کریم مَنا الله مِنا کے کی کی تعلیم ہے۔

### نى كريم مَنَا لِيَنْظِم كَى تعليمات - بهترين تعويذ

اس لئے نماز، روزہ اور معاشرتی ، معاشی اور روحانی مسائل میں نبی کریم منافظ نظر کی تعلیمات سب تعویذ ہیں۔ کریم منافظ نظر کی تعلیمات سب تعویذ ول سے بڑھ کر بہترین تعویذ ہیں۔ تعویذ اور تو کل

تعویذ جائز ہیں اور ان میں اثرات اللہ کریم نے رکھنے ہیں مگر تو کل ایک مقام اور منزل ہے۔اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعجب المعتو کلین (اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعجب المعتو کلین (اللہ کریم تو کل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)۔ اللہ کا بندہ اپنے خواہش کونہیں بلکہ تو کل علی اللہ کرتے ہوئے نبی کریم سُلُ ﷺ فَیْ اللہ کا بندہ اپنے خواہش کونہیں بلکہ تو کل علی اللہ کریم پرچھوڑ ویتا ہے کہ اللہ کریم جوکر ہے گا وہی بہتر اور میرامقدر اور میں اپنے اللہ اور مقدر پرایمان لایا اور سرکار دو عالم سَلَ اللہ کی اس حدیث کے مطابق کہ جواللہ کریم پرتو کل لایا اور سرکار دو عالم سَلَ اللہ کریم ہرتو کل کرتے ہیں اور تعویذ وغیرہ بھی نہیں لیتے وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا کیں گے۔ ( بخاری شریف) عوام کی غلطی

ہماری عوام اپنی خواہشات کی تحمیل کے لئے جوگند کے گندے بابوں کے پاس جارہی ہے اور جادو، ٹونے ٹونکے، رمل، فالنامے، اعمال سفلیہ، غلط تعویذات، غلط الفاظ، ستاروں کے اثر ات کے فرق کوئییں جانتی وہ اپنی عزت اور اپناایمان بھی بعض اوقات کھو چگے ہوتے ہیں۔

分分分

# عرس منا نا کیا ھے؟

کسی بھی اللہ والے کے وصال کے بعداس کی قبر کی زیارت کے لئے جانا اوراس کے درجات کی بلندی کی وعا کرنا،عرس کہلاتا ہے۔

مگر قبر والے کواللہ (الله) سمجھنا شرک ہے اور ڈھولک، رقص میوزک، مہندی، مزامیر کے ساتھ قوالی، قبر کوسجدہ اور طواف بیہ جائز نہیں بلکہ حرام ہیں کیونکہ بیعرس ہے تماشا (میلہ مٹیلہ) نہیں۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

نوٹ: مولانا احمد یارخال نعیمی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ وحوس کی حقیقت صرف استقدر ہے کہ ہرسال تاریخ وفات برقبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی وصدقات کا اثواب بہنچانا جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہرسال شہداء احد کی قبروں برتشریف لے جاتے تھے'' (جاءالحق صفحہ 300)

المليضر تعليه الرحمة فرماتي بين

0 "عرس مشار کے کہ مکرات شرعیہ مثلاً رقص و مزا میر وغیرہ سے خالی ہو" (جلد نمبر 9 ص 420-421) جرکا مطلب ہے کہ غیر شرعی عرس ناجا زنہے۔

ن 'فرضی مزار بنانا اوراس کے ساتھ اصل کا سامعاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے'' '' جھوٹا مزار بنانا اوراس کی تعظیم جائز نہیں'' (جلد نمبر 9 ص427-425) اوراس کی کمائی نذرانوں کی صورت میں حرام ہے۔

٥ ''ر ہارقص پر مشتل عرس تو وہ خود ناجائز ہے۔' (جلد نمبر 29 م 203)

0 "بلا شبه غیر کعبه معظمه کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علاء کو اختلاف ہے اور احوط منع ہے خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علاء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو یہی اوب ہے۔"(جلد نمبر 22 ص 382)

ن در مزارات اولیاء یا دیگر قبورکی زیارت کوعورتوں کا جانا ہر گزیبند نہیں کرتا خصوصاً اس طوفان بے تمیزی رقص ومزا میر سرود میں جوآ جکل جہال نے اعراس طیب میں بریا کررکھا ہے اس کی شرکت میں توعوام رجال کوجھی پسند نہیں رکھتا''

( فآلوى رضوبه جلد23 ص111 )

0 ' 'عورتوں کو حاضری سے روکنا ہی انسب واسلم ہے۔''

( فآؤی رضوبہ جلد 21 ص 643 )

0 مزامير كساتيوقوالى جائزنبين "مسأئل ساع" \_ (جلدنمبر 24 صفحه 145)

ن مہندی ناجائز ہے اوراس کا آغاز کی جابل سفیہ نے کیا ہوگا''۔ (فال ی رضویے جلد نمبر 24 صفحہ 510)

0 "آتش بازی (جیسا کدمیلہ چراغاں پرآگ جلاتے ہیں یاکس بھی جگہ کریں)
اسراف ہے اور اسراف حرام ، کھانے کا ایبا لٹانا بے ادبی ہے اور بے ادبی محروم
ہے ۔ تضیح مال ہے اور تضیع حرام ۔ روشنی اگر مصالح شریعہ سے خالی ہوتو وہ بھی اسراف سے ۔ '(فافی کی رضوبہ جلد نمبر 24 صفحہ 112)

عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں۔ '' نور کے جملے ،عورتوں کو زیارت قبور سے روکنے کے بارے میں'' ( فالو کی رضو بیجلد نمبر 9 ص 541)

آ جکل کےعلائے کرام مروجہ غیرشرعی عرس کونا جائز قرار دیتے ہیں۔ سوال: کیامزارات برجانے والوں کومشرک کہنا جائزے۔

جواب: اعلیحضر ت کا مسلک بیان کر دیا گیا ہے اور سیحفے والوں کو سیحھے ہی آگئی ہو گ۔ دیو بندی یا اصلحد بیف حضرات جو جاہلوں کی وجہ سے یہ پرچار کرتے ہیں کہ بریلوی قبر پرست ہیں اور قبر کو بت اور قبر پر جانے کو بت پرسی کہتے ہیں یہ بات ایک تو حدیث کے خلاف ہے دوسر اتعصب کا کوئی علاج نہیں۔

اس لئے اللج علیج ضرت کا مسلک گھل کر بیان کرنا جا ہے اوراس طرح سمجھا کیں کہ ایک ایک بات علیجد ہمجھ میں آئے مثلاً

O کسی قبر پر جانا فرض نہیں مستحب ہے مگر مجد میں آنا فرض ہے۔

Oساری زندگی کسی قبر پرینه جا کیس تو گناه نہیں اورا گرنماز نه پڑھیں تو بیفت اور گناه کبیر ہے۔

O قبروالے کیلئے ایصال ثواب کیا جائے اوران کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے۔

O قبروالے کے وسلے سے دعا کی جائے کہ یا اللہ ان پیاروں کے صدقے میں

مجھےدین عطافہ مااوران کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما۔

O قبر پر قبضہ کرنے والا گروہ بھی ہے جیسے حضرت لعل شہباز قلندر، بری امام، تمس سبز واری ، تنی سرورعلیهما الرحمۃ اور دیگر کئی مزارات پرشیعوں کا قبضہ ہے اور جماری عوام کوجس طرف لگایا جائے لگ جاتی ہے۔اس لئے جابل لوگ شام قلندر کو شریعت کے خلاف منا کر قلندریا کے فہیں، بلکہ خود کوخوار کرر ہے ہیں۔

O قبر والا''برزخی زندگی''میں ہوتاہے اس لئے وہ بھی ہمارے لئے دعا کرسکتا ہے گر قبول اللہ جل شانہ نے کرنی ہے۔

O قبروالا' الله كاپيارا' بے مگراس كى اپنى ذاتى طاقت اور ذاتى نصرفات نہيں ہوتے ۔اگركوئى جابل كہے كەان اولياءاورانبياء كے ذاتى تصرفات بيں جو چاہيں كر سكتے بيں ياريد كہے كەاللە بجينبيں كرتاجب تك بدنہ چاہيں تو ايسا كہنے سے شرك لازم آتا ہے۔

O بیبھی عوام کو بتانا چاہئے کہ ہر قبر والافیض نہیں دیتا پھی لوگ فرضی مزار بنا لیتے ہیں اور اللّٰ اللّٰ من اللّٰ من اللّٰ من اللّٰ ا

O دنیامیں جو کچھ ہور ہاہے اللہ جل شانہ کی تھم اور مشیت سے ہور ہاہے ہزاروں لوگ وعائیں کرتے ہیں گرکام بنانے والاالیک ہی ہے جس کے تھم کے بغیریتا بھی نہیں باتا۔

0 الله جل شانہ کے لاکھوں''جنود'' یعنی گروہ ہیں بھی اللہ جل شانہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما تا ہے۔ بھی ابلیلیں ذریعے مدد فرما تا ہے۔ بھی ابلیلیں آجاتی ہیں۔ بھی موی کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو''عصا'' عطا کیا جاتا ہے۔ بھی عیسی علیہ السلام کومردوں کوزندہ کرنے کی اور آئکھیں دینے کی طاقت دی جاتی ہے اور نبی کریم شان اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عیں۔

0 فيض 'يافيضان' كيا اوتاب؟

'فیض''شریعت پراستقامت سے چلنے کا نام ہے جسکونبی کریم مَنَّ الْفِیْزُ کَا فیضان مل گیایا اولیاء کرام سے فیض کل گیاوہ دین پر چلتا ہوا نظر آئے گاشیطان کو ہراتے ہوئے اورا پناایمان بچاتے ہوئے۔

O قبر پر جانے سے سارے کامنہیں ہوتے بلکہ ان پاک لوگوں کی طرح زندگی گذارنے سے سارے کام بنتے ہیں۔

0 اگر کوئی ساری زندگی کسی بھی '' بی ''یا '' ولی'' کی قبر پر نہ جائے مگران کی تعلیمات پر چلے وہ کہیں بھی ہواس کونبی کریم مَناﷺ ورادلیاء کرام کافیض ملےگا۔

سوال: در کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلمیں کہ ایک شخص میلا دشریف بھی کراتا ہے اور تمام اولیاء اللہ کی نیاز نذر بھی کرتا ہے اور سب کو مانتا ہے ، اور وہ شخص یہ بات کہتا ہے کہ تمام کام کرولیکن وہ شخص ان باتوں کومنع کرتا ہے کہ مزار شریف پر جا کر مرادیں مت ما تلو بلکہ اللہ سے مراد ما تلو اور مزار پر جا کر نیاز نذر سب پچھ کرو۔ اور کہتا ہے کہ مرادیں اس طریقہ پر مت ما تلو کہ فلاں فلاں میری حاجت روا ہو، مزار پر جا کر فاتحہ پڑھو، تواب پہنچاؤ، زیارت کروکہ کیسے کیسے بردرگ آ دی گذرے ہیں۔ پچھ کرولیکن مرادمت ما تکو خدا ہے عرض کرو۔ "

جواب فرمایا: ' اگر وه مخض اور کوئی بات و ہابیت کی نہیں رکھتا اور وہا بیوں اور دیو بندیوں کو کا فرجا نتا ہے تواتنا کہنے سے وہانی نہیں ہوسکتا''۔

( فآلا ي رضوبيجلد 29 ص 543 )

سوال: رنڈیوں کا مزارات پر ناچناعلاء کے نزدیک کیا ہے؟ جواب: '' رنڈیوں کا ناچ بے شک حرام ہے، اولیائے کرام کے عرسوں میں بیقید جاہلوں نے ریم عصیت کھیلائی ہے۔'' (فادی رضو پیجلد 29 ص92)

# يا رسول الله

جل شانہ سے دعا کرنا حیصوڑ دے۔

س: کیاحرف ندا''یا'' کہناجائزہے؟

جواب: جائز ہے جسیا کہ امام احمد رضاخال علیہ الرحمتہ نے اپنے فاؤی رضوبہ شریف جلد نمبر 29 صفح نمبر 548 اور احمد یارخال نعیمی علیہ الرحمتہ نے جاء الحق صفحہ نمبر 177 پر جواز ثابت کیا ہے اور نبی کریم منگا اللہ تا کہ کا الحمد منگا اللہ تا کہ اللہ منگا اللہ تا کہ اللہ کہ منگا اللہ تا کہ اللہ کہ منگا اللہ تا کہ اللہ کہ مناز مناز عبر اللہ کا درجہ فرائض لیمن نماز وغیرہ سے کم ہے۔

سوال: اگرکوئی''حرف ندا'' کواور'' یارسول الله'' پکارنے کو جائز مانتا ہے گرجیسا کہ عام نعرے لگاتے ہیں اس طرح نہ پکارے تو کیا'' ہر ملوی'' نہیں؟

جواب: ''بریلوی''ہے۔کوئی حرج نہیں۔

سوال: کیا' یارسول الله' نه کہنے والے حضرات' کافر' ہیں جواب: اگر نبی کریم سالٹی نا کہنے والے حضرات' کافر' ہیں دو اب اگر نبی کریم سالٹی نیا کی احادیث کو نبیس مانتا تو '' گراہ' ہے مگر '' کافر' نہیں کیوں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے اس سے ضروریاتِ وین کا انکار نہیں ہور ہااور'' کافر' اس کو کہتے ہیں جو ضروریاتِ وین کا انکار کرے۔ سوال: کیا اللہ جل شانہ کو نہیں بیارنا جا ہے اور یارسول الله منا نائہ کو نہیں بیارنا جا ہے اور یارسول الله منا نائہ کو نہیں بیارنا جا ہے اور یارسول الله منا نائہ کو نہیں بیارنا جا ہے ۔

جواب: الله جل شانه کی عبادت ہوتی ہے اور الله کریم سے دعا کی جاتی ہے گرنبی کریم منا گائی ہے گار اجاتا ہے ان کی عبادت نہیں ہوتی اور یارسول الله منا گائی ہے گار اجاتا ہے کہ اس کا تعلق نبی کریم منا گائی ہی قبر والی ''برزخی' اور روحانی'' زندگی سے ہے اور بعض' ویو بندی' اور ' اہم حدیث' یک فریع قلیدہ رکھتے ہیں کہ آپ منا گائی ہی تعون بالله مرکزمٹی ہوگئے ہیں۔
س: کیایارسول الله منا گائی ہی مالیہ کی ولی کو پکار نے سے مدد ہوتی ہے؟
جواب: پہلی بات' یارسول الله'' پکار نے کا وظیفہ جائز ہے اور دوسری بات '' مدد' کا ہونا ہے۔ بید ہمن میں رکھنا چاہئے کہ مدد نماز پڑھنے سے بھی ہوتی ہے، مبرکر نے سے بھی ہوتی ہے۔ مبرکر نے سے بھی ہوتی ہے والیہ کی موتی ہے۔ کہ مدونما نری ہے کہ کی موتی ہوتی ہے کہ کہ والیہ کریم مدونر ماسکتا وغیرہ وغیرہ اور'' یارسول الله'' یا کسی کو یکار نے پر بھی الله کریم مدونر ماسکتا

اصول

مدد بھی اللّٰہ کریم اسی طریقے سے فرما تا ہے جیسے ہم اللّٰہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللّٰہ ہم کوفلاں شے عطا فر ما تو اللّٰہ کریم عطا فر ما دے، نہ عطا فرمائے پچھاورعطا فرما دے یا جنت میں درجات بلند کر دے۔اصل مدد اللہ جل شانہ ہی فرما تاہےاور وسیلہ کوئی بھی ہوسکتا ہے۔

باذن الله

المناج من المسلوم المسلوم المسلوم السلوم السلوم السلوم المسلوم المسلو

( فآل ي رضويه جلد نمبر 30 ص 579 )

سركار دوعالم مَنَا يَّنْ يَمِّ نِهِ ارشاد فرمايا: ''الله على ''الله يعطى ''الله تعالى عطافر ما تا ہے تو سركار دوعالم مَنَّا يُنْ يَمْ بانٹية اور تقسيم فرماتے ہيں۔ بيد

تقتیم بھی اللّہ کریم کےاذن سے ہوتی ہے۔ لمجھے فکر میہ

آج کل بیان کرتے ہوئے بتانا چاہئے کہ بے شک باؤن اللہ کاعقیدہ مشرک بنتے نہیں ویتا مگر جس کے اندر سے باؤن اللہ ختم ہو گیا ہو یا اڑا دیا جائے وہ کون ہوگا؟ کا فرومشرک۔

یہ بھی یادرہے علم والوں اور جاہلوں میں فرق ہے اور بہت سے مقرر بیان کرتے ہوئے باذن اللہ کہتے ہی نہیں اس لئے جاہل عوام کو بھونہیں آتی اور جاہل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم چاہے نہ جاہے اولیاء کرام اور انبیاء کرام سب کچھ کر سکتے ہیں اور بیشرک ہے۔

اس لئے پکارنے کو باذن اللہ ہے مشروط کرنے کے بعد عوام کو بی بھی دعوت دیں کہ اللہ کریم منافی پیٹے کی منافی پیٹے کی دعوت دیں کہ اللہ کریم منافی پیٹے کی دعاجو نبی کریم منافی پیٹے نے تعلیمات پر بھی ممل کرو۔اس طرح نابینا صحابی کی دعاجو نبی کریم منافی پیٹے نے وظیفہ کے طور پر پڑھ لیا کرو کیونکہ نبی کریم منافی پیٹے بھی بھی بھی کھی وظیفہ کے طور پر پڑھ لیا کرو کیونکہ نبی کریم منافی پیٹے بھی ہرایک کواس کی عقل کے مطابق بات، وظیفہ او عمل ارشاد فرماتے تھے۔

واقعہ: ایک آدمی کا بچہ دریا میں ڈوب گیا وہ بڑے عاملوں ، پیروں مزاروں اور علمائے کرام کے پاس گیا اور کہنے لگا جیسے شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ کی کرامت سناتے ہوکہ'' بیڑ ہ'' 12 سال کا ڈوبا نکال دیا تھا میرا بیٹا بھی زندہ ہونا چاہئے کین بیٹا مرگیا۔

کہنے لگا۔ بیسارے پیر، عامل اور مزار والوں نے مدد کیوں نہیں کی۔

سب نے جواب ویاللہ کریم کی مرضی نہیں تھی اور جب اللہ جل شانہ کی مرضی نہ ہوتو کوئی بھی کام نہیں آسکتا بلکہ آزمائش کرے در ہے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ کہنے لگا: یہتو وہائی کہتے ہیں مگر ہر بلویوں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اولیاء کرام سیاہ وسفید کے مالک ہوتے ہیں جوچاہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک عالم کو جاہل لوگ کہہ رہے تھے کہتم کہو کہ داتا ہیٹا دے سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بافن اللہ کسی کی دعا بھی قبول ہوسکتی ہے اور مستنا ہے۔ وہ جاہل کہنے گئو ہمیں قرآن کی آسیتی نہوں اللہ کریم کا حکم ہوتو پڑھ کرسنا تا ہے بس یہ کہد کہ داتا ہیٹا ویتا ہے۔ عالم نے کہااللہ کریم کا حکم ہوتو برخ کے موسکتا ہے اور نہ ہوتو کے خہیں ہوسکتا۔ جاہل عوام کہنے گئی یہ انبیاء و اولیاء کا منکر، گستانے اور کا فریعنی دیو بندی یا وہائی ہے۔ مطافی کے مقافی کے اس کے دور کا فریعنی دیو بندی یا وہائی ہے۔ مدور کا اور کا فریعنی دیو بندی یا وہائی ہے۔

اللہ کریم نے ہم کو بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور بندگی سے مقصود عاجزی اور اللہ کے تم کے سامنے جھک جانا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنی خواہش کو نہیں بلکہ تو کل علی اللہ کرتے ہوئے نبی کریم سُلُ اللّٰہ ہُ کا تعلیمات پر چل کر اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کریم پر چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ کریم جو کرے گا وہی بہتر اور میرا مقدر اور میں اپنے اللہ اور مقدر پر ایمان لایا۔ کوئی بھی وظیفہ، ورد وظیفہ، ورد اور نیک عمل کرنے سے مدد بھی ہوسکتی ہے اور کسی بھی وظیفہ، ورد اور نیک عمل کرنے سے مدد بھی ہوسکتی ہے اور دونوں تن ہیں۔ اور نیک عمل کرنے کے بعد آز مائش بھی ہوسکتی ہے اور دونوں تن ہیں۔ سنو تو لوگ کہیں ہے کہ میری تقریر میں نعرہ نہ لگاؤ میری بات غور سے سنو تو لوگ کہیں ہے 'دو یو بندی' یا'' وہائی' ہے ؟

جواب: اعلیٰصر ت نے فر مایا که ' دوران وعظ خیال رکھیں که بلند آواز ہے درود نہ بڑھیں تا کہ وعظ ونصیحت سننے سے نقصان پیدا نہ ہو چنانچیر ورمخنار میں ہے صواب سے ہے کہ حضور کریم مَالَّيْنِ کا اسم گرامی س کرآپ مَالَّيْنِ کم یرول میں دوردشریف پڑھے۔فآوی شامی میں ہے یونہی جبحضور مَالَیْمَ عِنْمَ کا ذکر چھڑ جائے تو آپ پر بلند آواز سے درودشریف نہ پڑھیں بلکہ دل میں پڑھیں اوراسی برفتوی ہے۔'(فال ی رضوبہ جلد نمبر 23 ص 395) ملغ كاكام محفل مين تبليغ كرنا باوراوكون كوعلم دينا بصرف ان كو جذبے میں لا کرنعرے لگوا کریسے ہی نہیں اکھے کرنے۔ ایسے لوگ اللہ کریم کے حضور قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے۔ یہاں کہہ کہہ کرسجان اللہ كرواياجا تاب اورجاب سجان الله والى بات كوئى نه هو\_ س: ہمارے ہاں یہ تنین نعرے یارسول اللہ، یاعلی، اور یاغوث الاعظم ہی لگائے جاتے ہیں؟ کیاباقی کسی بھی نبی اللہ یاولی اللہ کو یکارنا ناجائز ہے؟ جواب: ہرنبی اور ولی کو یکار نا جائز ہے پہاں عرف کی تخصیص ہے وگر نہ کم وبیش 124000 انبیاء کرام، کم وبیش124000 صحابه کرام اور لا کھوں اولیاء کرام موجود ہیں۔احادیث کے مطابق یکارنا جائز ہے اور ہم کسی بھی نبی، ولی، پیروپیغیبرکوالہ پامستقل بالذات نہیں سیحقے بلکہ ایکار نے کے جواز کو ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ احادیث میں آیا ہے اس کے منکر یہ بھی نہیں کہ بندہ صرف قبر پر ہی بیٹھا رہے ورنہ بعض انبیاء وصحابہ و اولیاءالله کی قبریں ہیں اور کثیر نبیوں، صحابہ کرام واولیاء کرام کی قبریں ظاہر نہیں ہیں۔ تواگر فیض صرف قبر پر بیٹھنے سے ہوتا تو یہاں تو ہزاروں نبیوں کی قبرین ظاہر نہیں ہیں تو وہ پھر فیض کیسے دیں گے؟

اس لئے ہم قبر کی زیارت کو جانے کومتحب مانتے ہیں مگر فرض نہیں۔ ہر ایمان والے کو قبر کا احتر ام بھی کرنا ہے اور ان قبر والوں کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔

اشرف علی تفانوی کے پیرومرشد

حضرت امدادالله مهاجر کی علیه الرحمته اپنی کتاب''فیصله بفت مسکه' میں فرماتے میں۔ که ندائے غیرالله' کے مقاصد واغراض مختلف ہوتے میں۔ کبھی محض اظہار شوق بھی تحسر ، بھی منادی کوسنانا، سومخلوق عائب کو پکارنااگر محض واسطے تذکرہ اور شوق وصال اور حسرت فراق کے لیے ہے جیسے عاشق ایخ محبوب کا نام لیتے ہیں اسمیس تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسی نداصحابہ سے کشرت سے منقول ہے۔

اگر مخاطب کا ساع وسنا نامقصود ہے تو اگر تصفیئہ باطن ہے منادی (جسکو یکارا جار ہاہے ) کا مشاہدہ کرر ہاہے تو بھی جائز ہے۔

اگرمشامد نهیں کرتالیکن مجھتا ہے کہ فلاں ذریعے سے اسکوخر بینی جائی اور وہ ذریعے عاسکوخر بینی جائی اور وہ ذریعے عالیت بالدلیل ہوتب بھی جائز ہے مثلا ملائکہ کا درودشریف حضور اقدس مَا لَیْ اَلَیْ مِی بینی نا احادیث سے ثابت ہے اس اعتقاد سے کوئی شخص " المصلوة و اسلام علیك یار سول الله'' کے پچھ مضا كقد نہیں۔

اگر کسی ولی کودور ہے ندا کرنا کہ اس طرح کہ روبر ونہیں اور سنانا منظور

ہے نہ یہ معلوم کہ ' لکار' اس تک پہنچ گی کیے۔ اس پر کوئی ولیل شرعی نہیں یہ اعتقاد افتر علی اللہ اور دعوی علم غیب ہے بلکہ مشابہ شرک ہے ۔ مگر بے دھر اس نہن کہنا کیونکہ اگر اللہ تعالی جا ہے تو اس بزرگ کوخبر پہنچاد ہے ممکن ہے اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں۔ البتہ جو ندانص میں وار دہے مثلا ''اعینو نبی یاعباد اللہ '' وہ بالا تفاق جائز ہے اور یہ تفصیل عوام کے لیے ہے۔ خاص بندول کے لیے حال جدا ہے اور تھم بھی جدا کدان کے تق میں یہ فعل عبادت ہوجاتا ہے۔ جوخواص میں سے ہوگا خود شمجھ لے گابیان کی عاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوگیا تھم وظیفہ یا شیخ عبد القادر حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوگیا تھم وظیفہ یا شیخ عبد القادر حرج نہیں۔ کیان اللہ کا۔ اگرش کو تشمجھ کو شرک ہے ہاں اگر حین نہیں۔ یہاں اللہ کا۔ اگرش کو تشمجھ کرخالی الذہمان ہوکہ بڑ ھے کوئی وسیلہ یا ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو برکت سمجھ کرخالی الذہمان ہوکہ بڑ ھے کوئی حرج نہیں۔

ويوبندى حضرات كي غلطي

د یو بندی یا اہلحدیث حضرات جواس پکار کو مطلقاً منع کرتے ہیں جائز نہیں کیونکہ احادیث میں تعلیم دی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے ثابت

'' اگرکوئی پکار لے تو جائز اور اگر نہ پکارے تب بھی جائز۔ اگر دیوبندی حضرات اس بکار کوشرک کہتے ہیں تو کیا ان کے بڑے بھی مشرک ہوئے؟ اگر عوام کی بات کرتے ہیں تو ساتھ خاص بندوں کی بات کو بھی کر دینا چاہئے۔

# گیا رهویی شریف

گیار ہویں شریف حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے۔قرآن پڑھ کراور کھانا کھلا کرہم اللہ تعالٰی کے آگے عرض کرتے بیں کہ یا اللہ قبول فرما، اجروثو اب عطافر ما اور وہی ثواب ہم شخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں کیونکہ نفلی ہو یا فرضی عمل صرف اللہ کریم کے لیے کیا جاتا ہے اورثواب بندوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ عوام کی غلطیاں عوام کی غلطیاں

ایک دوست کو گیارهویں شریف پر بلایا گیا اور کھانا کھلانے کے بعد ایک دوست کہنے لگا'' یہ گیارهویں شریف کے نام کا ہے''۔اس دوست نے کہا کہ ہر فرض اور نقلی عبادت اللہ جل شانہ کے لیے ہوتی ہے اور تواب شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ کو جاتا ہے دوسرا دوست کہنے لگا کیا تو'' وہائی'' ہوگیا ہے۔

ایک بنده اپنی مال کے ایصال تواب کے لیے نفل کی نیت کررہاتھا کہ دو رکعت نفل واسطے میری مال کے، اس کو سمجھایا گیا کہ عبادت اللہ جل شانہ کی ہوتی ہے اس لیے اس طرح پڑھ کہ دور کعت نفل واسطے اللہ تعالی کے اور پھر کہہ یا اللہ جو تواب نفل پڑھنے پر تو نے مجھے عطافر مایا وہ میں اپنی ''والدہ'' کو پیش کرتا ہوں۔ جانورکوذن کرتے وقت اگر غیر کانام لیا جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے بسم محمد مَا اللہ ہِنے ، بسم عبد القادر۔ مگر جب کہا جائے کہ بسم اللّٰدتو پھر جانور حلال ہوجاتا ہے۔

وما اهل به لغیر الله "کاتشریج یهی ہے کہ اللہ جل شانہ کا نام لے کر جانور ذرج کیا جائے اور اس عمل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی ولی کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا اپنے ماں باپ کوثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔

غوث اعظم علیہ الرحمتہ کی روح پاک کی نذر دینی اگر خالصاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوا ور سر کارغوث پاک کی روح مقدس کوثو اب بہنچا نامقصو دہوتو جائز بلکہ ستحسن ہے کیکن اگر نذر کرتے وقت خاص پیران پیر علیہ الرحمتہ کا نام ذکر کر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دے تو جیسا کہ جاہلوں کی عادت ہے ناجائز ہے بلکہ کفر کا خوف ہے۔

☆ ☆ ☆

# مستحبات

پوچھا گیااذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، مرنے پرقل اور چہلم ،معراج شریف اور شب برات میں عبادت،میلا دمنانا، جمعہ کی نماز کے بعد کھڑ ہے ہوکر سلام پڑھنا، نام محمد مَثَانَیْنَامِ مِن کرانگو کھے چومنا کیسا ہے؟

1۔ بیاعمال نہ کرومگران کو بدعت نہ کہو، بدعت کہنا گناہ ہے۔ 2۔مستحب اعمال میں ( کروتو ثواب ہے، نہ کروتو گناہ نہیں )۔

3۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ محبت میں، تعصب میں، دیکھا دیکھی اور رسم درواج سمجھ کر کررہے ہیں۔

4۔جوعلم والافرض قر اردے گنہگارہے کیوں کے قرآن اوراحادیث میں فرض قرار نہیں دیا گیا۔

الملیم مسلم میں کہ اشھدان محمد رسول الله جواذان وا قامت میں واقع ہے مسلم میں کہ اشھدان محمد رسول الله جواذان وا قامت میں واقع ہے اُس میں اگوٹھوں کا چومنا جومتی ہے آگر کوئی شخص با وجود قائل ہونے استخباب کے احیانا عمداً ترک کرے تو وہ شخص قابلِ ملامت ہے یا نہیں 'کے جواب میں فرمایا' جبکہ مستحب جانتا ہے اور فاعلون (کر نیوالوں پر) اصلاً ملامت روانہیں جانتا فاعلون (اور جوانگو شھے چومنے والوں) پر ملامت کرنے والوں کو کر اجانتا ہے تو خوداگر احیانا کرے احیانا نہ کرے ہرگز قابل ملامت نہیں (کمستحب کا درجہ ومقام یہی ہے)'۔ (فاوی رضو یہ جلد نمبر 5 ص - 414)

اس لئے بیتمام اعمال''مستحب'' ہیں، کریں تو ثواب اور نہ کریں تو گناہ نہیں۔ان کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں اور جائز مان کراگر کوئی مسلمان نہیں کرتا تو بیجھی جائز ہے۔

سوال: کیاان مستحبات کےعلاوہ بھی مستحب اعمال ہیں۔

جواب: نماز، روزه، زکو ة اور دیگرمعاشرتی ومعاشی معاملات میں ہزاروں مستحباعمال ہیں جو کہ کم علم لوگوں کومعلوم نہیں۔

مثال

اگر بیوی نماز نه پڑھتی ہوتو اس کوطلاق دے دینی چاہئے اور بیمل بھی مستحب ہے تو کیا بیمستحب اعمال کی وجہ مستحب ہے تو کیا بیمستحب عمل بھی کوئی کرتا ہے۔ان سب مستحب اعمال کی وجہ سے ہم بر بلوی دوسروں کوکا فرنہیں کہتے بلکہ وجو ہات آ گے بیان ہور ہی ہیں۔ اعلیمسر تعلیہ الرحمة نے جو کچھان مستحبات کے بارے میں فرمایا وہ بیان کیاجا تا ہے۔

قل اور چہلم کے متعلق

المليضرت عليه الرحمته نے فرمایا: |

''مسلمان مُر دوں کو تواب پہنچانا ادراجر ہدیہ کرنا ایک پیندیدہ ادر شریعت میں مندوب امر ہے جس پرتمام اہلسنت و جماعت کا اجماع ہے''۔ (قادی رضوبیجلدنمبر 9 سفحہ 570)

(ایسال ثواب)''اس ممل کاانکاروہی کرے گاجو بے وقوف جاہل یا گمراہ صاحب باطل ہو۔'' (فقاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 570)

'' فاتحہ ولانا شریعت میں جائز ہے، اصل بیہ ہے کہ جوکوئی عبادت کرے اے اختیار ہے کہ اس کا ثواب دوسرے کے لیے کردے اگر چدادائے عبادت کے وقت خود اپنے لیے کرنے کی نیت رہی ہو۔ ظاہر دلائل سے یہی ثابت ہے خواہ نماز ہویاروز ہ، صدقہ یا قر اُت'۔ ( فقادی رضویہ جلد 9 صفحہ 593 )

داس میں کوئی فرق نہیں کہ جس دوسرے کے لیے اپنا تو اب ہدیہ کرے وہ وفات پاچکا ہویازندہ ہو'۔ ( فقادی رضویہ جلد 9 صفحہ 622 )

"خابل عوام نے ایسال ثواب کے باب میں جونالپندیدہ امور پیدا کر لیے ہیں۔ جیسے نمائش، ناموری ،مفاخرت، مالداروں کو جمع کرنا ،مختاجوں کو منع کرنا ،
اور یہ کہ سوم میں ایک جماعت اکٹھا بیٹھتی ہے اور سب کے سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور سننے کا فرض ترک کرتے ہیں ، یہ سب ممنوع و ناروا، مکروہ اور براہے۔" (فال کی رضویہ جلد 9 صفحہ 592)

آ جکل بھی قل اور چہلم پرسات قسم کے پھل سات سنریاں 'دودھ کے گلاس' سوٹوں کی بھر مار' جائے نماز' کہیں قرض پکڑ کر کھانا پکانا' ایصال ثواب کا کھانا دوسروں پر ڈالنا' لوگوں کی عدم دلچیتی اور آخری وقت میں دعا میں آنا، قر آن پڑھوانے کے لیے گھر گھر چکرلگانا اور اسکولاز مسجھنا یہ سب رواجی معاملات ہیں نہ کریں تو کوئی گنا فہیں۔

جہالت کی انتہا دیکھیں کہ ایک ملاتقر سر کرر ہاتھا کہ چہلم کوہم اس لئے ماننے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 40 ویں مسلمان تضاس لئے چہلم وہاں سے نکلاہے۔

''اگر کسی مخص کا بیا عقاد ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے گا تواب نہ پنچے گا تو بیگان اس کامحض غلط ہے۔''(فال کی رضوبہ جلد 9 صفحہ 567) ''طعام تین قتم ہے: ایک وہ کہ عوام ایام موت میں بطور دعوت کرتے ہیں بیہ ناجائز وممنوع ہے۔اس لیے کہ دعوت کو شریعت نے خوشی میں رکھا ہے تی میں ناجائز وممنوع ہے۔اس لیے کہ دعوت کو شریعت نے خوشی میں رکھا ہے تی میں

نبيس \_اغنياءكواس كاكهانا جائزنبيس\_

دوسرے وہ طعام کہا ہے اموات کوایصال ثواب کے لیے بنیت تصدق کیا جاتا ہے فقراءاس کے لیے احق ہیں، اغنیاء کونہ چاہئے۔

تیسرے وہ طعام کہ نذ ورارواح طیبہ حفرات انبیاء و اولیاء کھم الصلوة والثناء کیا جاتا ہے اورفقراء و اغنیاء سب کو بلا والثناء کیا جاتا ہے اورفقراء و اغنیاء سب کو بلا کلف رواہے۔'' (فال ی رضوبی جلد 9 صفحہ 614)

'' تیجہ دسواں، چہلم وغیرہ جائز ہیں جبکہ اللہ کے لیے کریں اور مساکین کو دیں۔''(فالو کی رضوبہ جلد 9 صفحہ 599)

"(سوم) کے چنے فقراء ہی کھا کیں ، خی کونہ جا ہے بچہ یابرا نے نی بچوں کوان کے والدین منع کریں "(فال کی رضوبہ جلد 9 صفحہ 615)

"عوام سلمین کی فاتحہ، چہلم، بری، ششاہی کا کھانا بھی اغنیاءکومناسب نہیں۔ "(فال کی رضوبہ جلد 9 صفحہ 610)

''میت کے بہاں جولوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کی جاتی ہے اس کھانے کی تو ہر طرح ممانعت ہے اور بغیر وعوت کے جعرا توں، چپالیسویں، چپا ماہی، برسی میں جو بھاجی کی طرح اغذیاء کو بانٹا جاتا ہے وہ بھی اگر چہ ہے معنی ہے مگراس کا کھانا منع نہیں ۔ بہتر ہیہے کہ غنی نہ کھائے اور فقیر کوتو کچھ مضا کقہ نہیں کہ وہی اس کے مستحق ہیں ۔ . . . اور اپنی یہاں موت ہوجائے تو اپنا کھانا کھانے کی کسی کوممانعت نہیں اور چپالیس دن کے بعد بھی جعرا تیں ہوسکتی ہیں، اللہ کے لئے فقیروں کو جب اور جو پچھ دے تو اب ہے۔' (جلد 9 صفحہ 673)

دد میت کا تیجه، دسوال ، بیسوال ، چالیسوال متعین کرنا بیدتعینات عرفیه بین ، ان میں اصلاً حرج نہیں جبکه انہیں شرعاً لازم نہ جانے ۔ بیدنہ سمجھے کہ انہی دنوں

تُواب بَيْجِ كُا آ كَ يَجِي نِين ـ' ( فَأَوْ يُ رَضُوبِ جِلْد 9 صَفْحَه 604 ) (فوت شده کے گھر)" پہلے دن صرف اتنا کھانا کہ میت کے گھر والوں کو کافی ہے بھیجنا سنت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، نہ دوسرے دن بھیجنے کی ا جازت، نہاوروں کے واسطے جھیجا جائے نہاوراس میں کھا کیں۔'' (فآلى رضوبه جلد 9 صفحه 603) "میت کی دعوت برادری کے لیے منع ہے، ان کا بُراماننا حماقت ہے۔ مال برا دری میں جوفقیر ہوا سے دینا اور فقیر کے دینے سے افضل ہے۔'' (فآلى رضوبه جلد 9 صفحه 609) سوال: ایصال ثواب کرنا جائز ہے اگرقل ، چہلم ، تیجہ، دسواں کوصرف بیہ کہہ ویاجائے کہ ایصال ثواب کی محفل ہے تو کیا کوئی حرج ہے؟ جواب: جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ سوال: اگر کسی کے پاس بیسے نہ ہوں تو قرض پکڑ کر ایصال ثواب کرے تو كيساہے؟ جواب: پيٹھيك نہيں ہے عوام كوسمجھا نا جاہئے۔ مرگ کے وقت کھانا کون ایکائے بہت سے بھدارلوگ یو چھتے ہیں کہ جب کوئی اینے مال باپ، بہن بھائی، ماموں کوقبر میں رکھ کرآتا ہے تو کھا نا کھلا یا جاتا ہے بیکھا ناکون دے یا کون یکائے۔مامول،سسر، بہن اس پرشر بعت کیا کہتی ہے؟ الليمفرت عليه الرحمة فرمات بين اليصال تواب سنت ب اورموت مين ضافت منوع ، اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کرتی میں ۔اور بد بدعت شنیعہ ہے''

(فآلى ي رضوبيه جلد نمبر 9 ص 604)

سوال:اگریتیم بچادر ہیوہ چھوڑ کرکوئی شخص مر گیااوریتیم کے پیسیوں سے قل اور چہلم کیا گیاتو کیااہیا کرنا جائز ہے؟

جواب: اعلیمضر ت علیه الرحمة نے فرمایا که ' غالباً ورشیمیں کوئی میتیم یا اور پچه نابالغ ہوتا ہے، یا اور ورشہ موجود نہیں ہوتے، نہ ان سے اس کا اذن لیاجا تا ہے، جب تو بیا مرسخت حرام شدید پر خضمن ہوتا ہے۔' (جلد 9 صفحہ 664)

جمارے لوگ توبیدد کیھتے ہی نہیں کہ کسی کی بیوی ہیوہ ہوگئ ہے اور بیچے بیتیم ہو گئے ہیں بلکداس کے گھرسے قل اور چہلم کا کھانا کھا کرآ جاتے ہیں۔

سوال: جوقل، چہلم، تیجہ، دسوال نہیں کرتے اور لوگ کہتے ہیں ہید ہانی ہو گیا ہے کیا ریکہنا ٹھک ہے؟

جواب: یہ جہالت ہے اصل بات ایسال تواب کی ہے۔ اسکے کی طریقے بیں جیسے کوئی اپنے باپ کے لیے ہاتھواٹھا کرساری زندگی دعا کرے مگر کھانا نہ کھلائے اور قرآن نہ پڑھے تب بھی جائز ہے۔ کوئی خود ہی قرآن کا ایک رکوع پڑھ کرایسال تواب کردی تو یہ بھی بہت اچھا ہے یاصرف ایک غریب کو کھانا کھلا دے تب بھی جائز ہے کیونکہ آجکل کے مردجہ''قل و چہلم''کا منکر نہیں بلکہ دے تب بھی جائز ہے کیونکہ آجکل کے مردجہ''قل و چہلم''کا منکر نہیں بلکہ دے تب بھی جائز ہے کیونکہ آجکل کے مردجہ''قل و چہلم''کا منکر نہیں بلکہ دے تب بھی جائز ہے کیونکہ آجکل کے مردجہ' قال و چہلم''کا منکر نہیں بلکہ دے تب بھی جائز ہے کیونکہ آجکا کے مردجہ' ایسال تواب' کا منکر''گراؤ' ہے دہ بھی احادیث کا انکار کر بھی جائز ہے۔

#### رسم درواج سے بہتر صدقئہ جاربیہ

اگرکوئی رشتہ داروں کو دوستوں کو، برادری کو نہیں بلاتارسم ورواج نہیں کرتا بلکہ کسی کو پانی کا نلکالگوا دے، کسی فی بلکہ کسی کو مال کا نلکالگوا دے، کسی فی شادی کرا دے، کسی کو پانی کا نلکالگوا دے، کسی فریب بچے کو پڑھا دے بیسب رسم ورواج سے بہتر ہے اور صدقئہ جاربہ کہلاتا ہے۔ ہمیں سرکار دوعالم من الشیاری وہ امت جا ہے جوابیخ والدین کے لئے دعا کر سکے اوران کا جنازہ بھی خود پڑھا سکے۔

#### نماز کے بعد کلمہ

اعلیحفر ت علیه الرحمة نے ایک سوال کے جواب میں کہ ایک سجد میں سب لوگ بعد نماز کلم شریف پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے تو فر مایا کہ "جب وقت لوگوں کی نمیند کا ہویا کچھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ذکر کروجس طرح مگر نہ اتن آواز سے کہان کوایڈ اہو، اور جب اس سے خالی ہوتو مختار مطلق ہو، کرواوراتن کثر ت سے کہان کوایڈ اہو، اور جب اس سے خالی ہوتو مختار مطلق ہو، کرواوراتن کثر ت سے کروکہ منافق مجنون کہیں اور وہابی برعت ۔"

''گرابیاجرجس سے کسی کی نمازیا تلاوت یا نیند میں خلل آئے یا مریض کو ایذاء کہنچ ناجائز ہے'۔ (فآلوی رضویہ جلد 23 ص 23،179 ص 180)

موال: جومسلمان جوابات شرعیہ کونہ مانے اور اپنے رواجہائے قدیمہ پراڑا
رہے وہ گنہگار ہے یا کیا ہے؟

جواب: ''جواحکام شرع کے مقابل اپنے رواج پراڑے وہ سخت گنہگار ہے''۔( فمال کی رضو پی جلد23 ص 266)

شب برات اورمعراج شريف

شب برات اور معراج شریف کی رات عبادت کی رات ہے ہمارے لوگ کی بیان اور پٹانے چلاتے رہتے ہیں۔ متجد میں آکر فرض نماز نہیں پڑھتے اور نفل پڑھتے آجاتے ہیں۔ مزارات کے چکر لگاتے ہیں اور شغل کرتے ہیں۔ ایک مولوک صاحب نے تقریر میں پوچھا آج کونسی رات ہے کہنے گئے شب برات ''بخشش کی رات'' ہے اور اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مدادی میں در نا کا گناہ گلاس کی ادمان ہوتے ہیں۔ مدادی میں در نا کا گناہ گلاس کی ادمان ہوتے ہیں۔ مدادی میں در نا کا گناہ گلاس کی ادمان ہوتے ہیں۔ مدادی میں در نا کا گناہ گلاس کی ادمان ہوتے ہیں۔

مولوی صاحب نے کہا گناہ گارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بخشش حاصل کرنے کے لئے کو نسے گناہ جھوڑ و گے۔

مسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

مولوی صاحب کہنے لگے ہماری عوام کو گناہ سمیت بخشش حیاہ بے گناہ چھوڑ کر نہیں جا ہئے۔

سلام پڑھنااورانگوٹھے چومنا۔

اللیمنر تعلیہ الرحمة نے عشق سے 'سلام' لکھااور ہرمجبتی اسے پڑھتا ہے گریہ بھی جمعہ کی نماز کے بعد فرض نہیں مستحب عمل ہے ۔ کہیں بھی اور کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے گرایک پیرصاحب فرمارہ سے کہ جو اعلیمضر ت علیہ الرحمة کا سلام نہیں پڑھتا وہ کاغذی پیر ہے تو ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا الرحمة کا سلام نہیں پڑھتا وہ کاغذی پیر ہے تو ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا اعلیمضر ت علیہ الرحمة سے پہلے سارے پیرکیا کاغذی پیر تھے۔ اس لئے اس طرح ہے تبلغ نہیں کرنی چاہئے جس ہے کسی کے دل میں غلط سوال بیدا ہوں۔ خراج ہے تبلغ نہیں کرنی چاہئے جس ہے کسی کے دل میں غلط سوال بیدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اعلیمضر سے علیہ الرحمتہ نے ''فقالی میں مومین' میں تین طریعے انگو شھے چو منے کے بیان کئے ہیں اورانگو شھے چو منے کی امان کئے ہیں اورانگو شھے چو منے کے بیان کئے ہیں اورانگو شھے چو منے کے بیان کئے ہیں اورانگو شھے چو منے کے بیان کئے ہیں اورانگی رائے بھی دی ہے۔ اصادیث اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب ''بوادرالنوادر'' میں صفحہ 409 پر کسی دی ہے۔

پېلاطريقه

'' حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه نے اذان میں اہمد ان محدرسول الله سن کر انگشت شہادت کے بورے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوابیا کرے جومیرے بیارے نے کیااس کے لیے میری شفاعت حلال ہوجائے۔''(فآوی رضویہ جلد 5 صفحہ 432)

دوسراطريقه

حفرت سیدنا خفرعلیدالسلام سے روایت کی کہ وہ ارشا دفر ماتے ہیں جو مخص موذن سے اشھد ان محمد الرسول اللدس کر 'مر حبا بحبیبی وقرق عینی محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم كم يهردونول الكوش يحم رآكهون يرركهاس كآكهين بهري ندوهيل "(جلد5 ص433) تيراطريقه

''امام مصری نے فرمایا جو شخص نبی کریم منافظیم کا ذکر پاک اذان میں سن کر کلمه کی اُنگلی اور انگوٹھا ملائے اور انھیں بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اس کی آئکھیں بھی ندد کھیں۔'' (قاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ 434)

انگو تھے چومنے کا ناپسندیدہ طریقہ

انگوشے چومنافرض یا واجب یا سنت موکد و تو اصلاً نہیں وہاں او ان سننے یس علائے فقہ نے مستحب رکھا ہے اور اس خاص موقع پر پچھا حادیث بھی وارد جوالی علائے فقہ نے مستحب رکھا ہے اور اس خاص موقع پر پچھا حادیث بھی وارد جوالی علیہ قابل تمسک ہیں مگر نماز میں یا خطبہ قرآن مجید سنتے وقت نہ چاہئے ، نماز میں اس کی ممانعت تو ظاہر ، اور استماع خطبہ وقرآن کے وقت یوں کہ اس وقت ہمہ تن گوش ہوکر تمام حرکات سے بازر بہنا چاہئے ، پنچایت کے وقت جوآ بید کر میہ من ماکنان محمد ابعا احد من ر جالکم "پراس قدر کثر ت سے الگو تھے جو مے جاتے ہیں گویا صد ہا چڑیاں جمع ہوکر چہک رہی ہیں۔ یہاں تک کہ دور والوں کو قرآن ظیم کے بعض الفاظ کر ہر بھی اس وقت اچھی طرح سننے میں نہیں والوں کو قرآن ظیم کے بعض الفاظ کر ہر بھی اس وقت اچھی طرح سننے میں نہیں آ تے ، یہ فقیر کو سخت نا پہند و گراں گزرتا ہے ، صرف انگو ٹھے لبوں سے لگا کر آئھوں پرر کھنے میں اس وقت کوئی حرج نہیں ہوتو ہوست قطیم میں آ واز نگلنے کا خود آئے تھم نہیں جیسے ہوسہ سنگ اسود و آستا نہ کعبہ وقر آن ظیم و دست و پائے علاء و صلحانہ کہ ایسی آ وازیں کہ چڑیاں بسیرا لے رہی ہیں۔"

(فآلى كارضوبيجلد 22 بصفحه 316)

#### فرقوں میں اختلا ف کیا ھے ؟

اصل میں امام احمد رضا خاں بر بلوی رحمة الله علیہ نے کچھ علم والوں کی کفریہ عبارات پر جو نبی کریم منافیق کی عظمت ،مقام اور شان کے مطابق نتھیں کفر کافتو کی دیا اور بعد میں ان بندوں پر نام بنام ان کی تحریروں کی وجہ سے کفر کافتو کی حرمین طبیبین کے علمائے بنام ان کی تحریروں کی وجہ سے کفر کافتو کی حرمین طبیبین کے علمائے کرام نے لگایا جس کی تفصیل حسام الحرمین کتاب میں موجود ہے مگر جوان تحریروں کو جو نبی کریم منافیقی کی شان کے خلاف کھی ہیں جا نتا ہی نہیں یا بتانے پر وہ کے غلط کھا ہے یا تو بر لے سلمان ہے جا نتا ہی نہیں کہ ہے تھے۔

كيافرقدسارك كاسارا كافر موتامي؟

ہر فرقہ دیو بندی ، وہا بی (اہلحدیث) اور بریلوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتا کیوں کہ ہر باتیں غلط نہیں ہوتا کیوں کہ ہر فرقے میں موجود عالم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روز ہ رکھو، سے بولواور سود نہ کھاؤ۔ ہاں اگر کسی بھی فرقے کے عالم یاعوام کی بات قرآن

پاک یا نبی کریم مَنَّالِیَّا کی شان کے مطابق نہ ہوتو یہ بات بتائی جائے کہ اس فرقے کی اس بندے کی یہ بات کفریہ ہے۔ باقی اس فرقے کے سارے اعمال اجھے ہیں اور بیکام وہی کرے گاجس کو علم ہوگا۔

کیا آپ کواپنے عقیدے کامعلوم ہے؟

عقائد بن جاتے ہیں۔

عقیدے کے اثرات جنت اور جہنم ، برکت اور زحمت ، رحمت اور نحمت ، رحمت اور لعنت کی صورت میں ملتے ہیں۔ پچھساری زندگی عقیدہ ہی سیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اعمال کی ضرورت نہیں حالا نکہ عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد عمل لازمی ہوجاتا ہے۔

كونسافرقه جنت مين جائے گا؟

اس امت کے تہتر (73) فرقے ہوں گے جن میں سے بہتر (72) جہنم میں اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ ہروہ مسلمان یامومن جو بھی اللہ تعالٰی کوایک مانے ، نبی کریم مَثَالِیْ اللّٰہ تعالٰی کوایک مانے ، نبی کریم مَثَالِیْ اللّٰہ تعالٰی کوایک مانے ، نبی کریم مَثَالِیْ اللّٰہ تعالٰی میں گستاخی نہ کرے ، صحابہ کرام ، اہل بیت اور اولیاء کرام کو گالی نہ دے اور کر ابھلا نہ کیے ۔ وین وشریعت پر عمل کرے اور اہلسنت و جماعت کے مقیدے پر ہوجنت میں جائے گا۔

کسی بھی فرتے کا کوئی بھی بندہ کفریہ عقیدہ رکھتا ہو کا فرہے۔ فرقہ کی اصلاح نہیں بلکہ ہرانسان کی اصلاح کرنی ہے۔اس کئے سب فرقوں میں ہے' اہلسنت وجماعت کے عقائد اور اچھے اعمال' کے لوگ نکال کرایک فرقہ بنایا جائے گا، وہی جنت میں حائے گا۔

نوٹ: محترم و مرم محمد عبد الحکیم شرف قادری صدر مدرس جامعہ نظامیہ لاہور
کتاب ' حسام الحرمین مع تمہید ایمان ' کے بیرایہ آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
' بریلوی (اہلسنت و جماعت) اور دیو بندی اختلافات کی نوعیت بھی الیمی ہی
ہے بید دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطہ دینے کیلئے ایصال ثواب (قل، چہلم،
دسواں) عرس، گیارھویں شریف، نذر و نیاز، میلا وشریف، استمداد، علم غیب،
عاضرونا ظراور نورو بشروغیرہ مسائل پروھوال دار تقریریں کر کے یہ یقین دلانے
ماضرونا ظراور نورو بشروغیرہ مسائل پروھوال دار تقریریں کر کے یہ یقین دلانے
کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف انہی مسائل میں ہے، حالا تکہ اصل اختلاف
ان مسائل میں نہیں ہے، بلکہ بنائے اختلاف وہ عبارات ہیں جن میں بارگاہ
رسالت علی صاحبہ الصلو قوالسلام میں تعلم کھلا گتا خی اور تو ہین کی گئی ہے:

1-''اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی سَالِیَّ الْمِیْ کُولَی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئیگا، چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجے اس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔''

(محمرقاسم نانوتو ی بخذ برالناس، تالیف 1290 هـ-1874ء ص-28) 2-1304 هـ-1887ء میں مولوی رشید احمد گنگوبی کی تالیف' برا مین قاطعه'' مولوی خلیل احمد آنیک و ی کے نام سے شائع ہوئی جس پر مولوی رشید احمد گنگوبی کی زور دار تقریظ موجود ہے آئیس دیگر بہت سی غلط باتوں کے علاوہ بھی

درج ہے کہ 'شیطان وملک الموت کا حال و مکی کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، شیطان و ملک الموت کو بیروسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے'۔ (برا بین قاطعہ بص، 50-49) 3۔ 1319ھ-1901ء میں مولوی اشرف علی تھانوی کا ایک رسالہ '' حفظ الا یمان' منظرعام برآیا جس میں بڑے جار ہاندا نداز میں لکھا ہے کہ " آپ کی ذات مقدسه ریعلم غیب کاتھم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہوتو دریافت طلب بدامر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب سے پاکل غیب ،اگر بعض علوم غيبيه مراد بين تواس مين حضور مالينظيكي بي كيا تخصيص برايساعلم غيب توزيد ،عمرو بلكه برصبي ومجنون بلكه جميع حيوانات وبهائم كيلئے بھي حاصل ہے'۔ عبارات مذكوره كے الفاظ موہم تحقیر نہیں بلكة تعلم كھلا گستا خانہ ہیں ان كا قائل كيول كافرنه موگا؟ يبي وجيره كه علاء الل سنت تحرير وتقريرين ان عبارات كي قباحت برملابیان کرتے رہے اور علماء دیو بندسے مطالبہ کرتے رہے کہ یا توان عبارات كالعجع مجمل بيان سيحيح يا پھرتو بهكر كےان عبارات كوقلم ز دكر ديجيئے ،اس سلسلے میں رسائل لکھے گئے، خطوط بھیجے گئے، آخر جب علائے دیو بند کسی طرح الس سے مس نہ ہوئے اعلی حضرت امام احمد رضا خال بریلوی قدس سرہ العزیز نے تخذیرالناس کی تصنیف کے تیس سال بعد، براہین قاطعہ کی اشاعت کے قریباً سوله سال بعد اور حفظ الا بمان كى اشاعت كقرياً ايك سال بعد 1320 ه مين "المعتقد المنتقد" كحاشية المعتمد المستند" مين مرزائے قادياني اور مذكوره بالا قائلین (مولوی محمد قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوی، مولوی خلیل انبیٹھوی اورمولوی اشرف علی تھانوی ) کے بارے میں ان کی عبارات کی بناء پر

89 355055055

فتوائے كفرصا در كيا۔

یه بھی معلوم ہوگیا کہ ہر ہر بلوی اور دیو بندی نزاع کی اصل بنیاد بیعبارات ہیں نہ کہ فروعی مسائل۔ (حسام الحربین مع تمہیدایمان ٔ ص،8-7)

1324 ه بن امام احمد رضا خال عليه الرحمة في المعتمد المستند كا وه حصه جوفتوى پر مشتمل تها حربين طيبين كي علاء كى خدمت بيل پيش كيا جس پر وبال ك 35 جليل القدرعلاء في زبردست تقريظيل تكهيل اور واشگاف الفاظ بيل كريكيا كه مرزائ قاديانى كي ساته ساته افراد فدكوره بلا شك وشهدائره اسلام سے خارج بيل اور امام احمد رضا بر بلوى قدس سره كوحمايت وين كيسليل ميل بحر بور خراج تحسين بيش كيا، علا يحر بين كريمين كي يفتو حسام المحرمين على منحو الكفو و المين ( 1324 ه) كنام سي شائع كر ويئي كيا - عشائع كر ويئي كيا - عشائع كر

بجائے اس کے کہ گتا خانہ عبارات سے رجوع کیا جاتا علائے و او بند کی ایک جماعت نے ال کرایک رسالہ المهند علی المفند " ترتیب ویا جس میں کمال چا بکد تی سے یہ ظاہر کیا کہ جمارے عقائد وہی ہیں جوابلسنت وجماعت کے ہیں حالانکہ باعث نزاع عبارات متعلقہ کتا ہوں میں بدستور موجود تھیں۔ صدرالا فاضل حضرت سید محمد نعیم مراد آبادی قدس سرہ نے التحقیقات لدفع التلبیسات " لکھ کرائی تمام عبارتوں کو طشت ازبام کرویا۔

حسام الحرمین کا اثر زائل کرنے کیلئے علائے دیو بندنے بیشوشہ چھوڑا کہ بیہ فتوے علاء حرمین کومغالطہ دے کرحاصل کئے گئے ہیں کیونکہ اصل عبارات اردو میں تھیں، ہندوستان (متحدہ پاک وہند) کے علاء میں سے کوئی بھی حسام الحرمین

کا مویدنہیں ہے، اس پروپیگنڈے کے دفاع کیلئے اہلسنت کے مولانا حشمت علی خان رضوی رحمتہ اللہ علیہ نے متحدہ پاک وہند کے اڑھائی سوسے زیادہ نا مور علاء کی حسام الحرمین کی تصدیقات ' المصوارم الهندیه ''کے نام سے شائع کر دیں۔ (حسام الحرمین مع تمہیدایمان ص-9)

(محد عبدالحكيم شرف قاوري لا مور)

اعليهضر تعليه الرحمة برالزام

الملیحضر تعلیه الرحمة تحمید ایمان رساله بآیات قرآن میں فرمات بی که دویو بندی حضرات الزام لگاتے بیں کہ علائے اہلست یونہی بلا وجدادگوں کو کافر کہد دیا کرتے بیں اور جواب میں اعلیحضر تعلیه الرحمة نے فرمایا ' جن جن کی تعلیم کا اِتّہام علائے اہلست پر رکھا ان میں سب سے زیادہ گئجائش اگران صاحبوں کو کمتی تو اساعیل وہلوی میں کہ بیشک علائے اہلست نے اس کے کلام میں بکشر تکمات کفرید ثابت کئے اور شائع فرمائے ۔ رساله سبطن السبوح عن عیب کذب مقبوح ، الکو کبة الشهابية فی کفریات ابی الوهابية ، سل السيوف الهندية علی کفریات باباالنجدية ، از الله العاد بحجو الکرائم عن کلاب النار شائع فرمائے ''اور ''جمارے علائے کرام پر کہ بیسب کچھو کیسے اور اس طاکفہ کے بیرسے ناروا بات پر سے ملیا نوں کی نبیت مکم فروشرک سنتے ہیں با شہمہ نہ شدت غضب دامن احتیاط مسلمانوں کی نبیت می افزوت انقام حرکت میں آئی وہ اب تک بہی تحقیق فرمارہ ہیں کراوم و التزام میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمنہ کفر ہونا اور بات اور قائل کو کا فرمان لینا اور بات ، ہم احتیاط برتیں گے۔ سوت کریں گے جب تک اور قائل کو کا فرمان لینا اور بات ، ہم احتیاط برتیں گے۔ سوت کریں گے جب تک اور قائل کو کہ فرین سے ناروا بات کہ میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمنہ کفر ہونا اور بات ، ہم احتیاط برتیں گے۔ سوت کریں گے۔ نواسا عیل ضعیف ساضعیف احتال ملے کا حکم کو جاری کرتے ڈریں گے۔ '''اساعیل ضعیف ساضعیف احتال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ '''اساعیل ضعیف ساضعیف احتال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ '''اساعیل

دہلوی پر صبیحی السبوح عن عیب کذب مقبوح میں اضحتر وجہ سے لزوم کفر قابت کر کے بھی بہی کھا کہ حاش للہ حاش للہ ہزار ہزار بار حاش للہ میں ہر گر ان کی تکفیر پہند نہیں کرتا ان مقتد یوں یعنی مرعیان جدید کوتو ابھی مسلمان ہی جانتا ہوں اگر چہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں اور امام الطا کفہ (اساعیل دہلوی) کے کفر پر بھی تھم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی کریم مثل اللہ نے اہل لاالہ الااللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔''

( فقاوى رضورية جلد 30 صفحه 354-353 )

#### ايماني تقاضا

اعلی صلی الرحت ناید احد گناوتی مولوی المراقی مولوی المراقی ال

کفریدعبارتوں والی کتابوں کے نام

" تقویة الایمان و صراط مستقیم و یکروزی کا مصنف اساعیل و بلوی ہے، اُس پرصد ہا وجہ سے لزوم کفر ہے۔ ویکھ و صب لحن السبوح عن عیب کذب مقبوح، الکو کبة الشهابية في کفريات ابي الوهابية، ومتن وشرح الاستداداور تخذير الناس نا نوتوى و برا بين قاطعه گنگونى و حفظ الایمان تھا نوى

میں قطعی بقینی اللہ ورسول مَالیّے کے کوگالیاں ہیں اوران کے مصنفین مرتدین ان کی نسبت علائے کرام حرمین شریفین نے بالا تفاق تحریفر مایا ہے:

من شك في كفر ه و عذا به فقد كفر

ترجمہ جوان کے کفروعذاب میں شک ہی کر ہے وہ بھی کا فرہے۔'' (فال ی رضوبہ جلد 21 ص 286)

نوٹ: اعلیحضر ت علیہ الرحمۃ نے کفریہ عبارتوں اور کافرو مرتد ہونے والوں علاء میں فرق رکھا ہے۔ تقویۃ الایمان وصراط متنقیم ویکروزی کا مصنف اساعیل دہلوی ہے، اُس پرصد ہا وجہ سے لزوم کفر ہے مگر اسے کافرنہیں کہا اور یہ چار دیوبندی علاء مولوی شحہ قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی شایل انبیٹھوی اور مولوی اشرف علی تھا نوی پران کی کفریہ عبارات پراور پھرنام بنام ان پرکا فرہونے کافتوی لگا۔

#### كافر ہونے كامطلب

دیو بندی یا وہائی کا کافر ہونے کا مطلب صرف ادر صرف ان عبارات کو ماننے والا ہے جاہے وہ ہریلوی ہووہ کا فرہاور کسی وجہ سے کسی کو کا فرنہیں کہا جا سکتا۔

سوال: کچھ لوگ میہ کہتے ہیں کیا (مولوی محمد قاسم نا نوتوی، مولوی رشید احمد گئرونی، مولوی اثیر احمد گئرونی، مولوی اثیر فسطی تھانوی) چند گفر میے عبارات یکفر کافتو کی لگاہے اور کیا صرف بھی اختلاف ہے؟

جواب: جی ہاں! ان لوگوں کی ساری زندگی عبادت میں گذری ہوگی اور کتابیں بھی ہزاروں ہول گی مگران کفریہ عبارات سے ضروریات دین بینی نبی کریم مَثَلَّا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اَلْمَا الْمَا الْمُلْكِمَا الْمَا الْمُلْكِمُ الْمَالِمَ الْمُلْمَالِيمِ الْمُلْمَالِيمِ الْمُلْمَالِمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِيمُ الْمُلْمِي الْمُلْمَالِمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِي الْمُلْمِيلُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَالِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَالِمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَالِمُ الْمُلْمِينِ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِينَا الْمُلْمِينِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلِمِينَا الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمُلْمِين

بات اس وفت طے ہو جاتی" ( فقاوی رضوبہ جلد 15 صفحہ 97) تو اتنا بڑا خلا اہلسنت و جماعت میں نہیں بڑھنا تھا۔ان عبارات کو ماننے والا کافر اور ان عالموں کومسلمان ماننے والا بھی کافر ہےاوردوسرا کوئی نہیں۔

سوال: کسی کے بارے میں تحقیق کرنی ہوتو کیسے کرے کہ ریکفر ریوعبارات کو ماننے والا ہے کہ نہیں ؟

جواب: الليم تعليه الرحمة في فرمايا كو فقوئ حسام المحرمين على منحو الكفو والمين في (كافراور مسلمان يعنى بريلوى اورديو بندى كافرق) بهت آسان كروياية فتوى بيش كيجيج جوصاحب بكشاده بيشانى ارشاوعلما يحرين شريفين كوكه عين اصل اصول ايمان كي بارے ميں ہاور جس كا خلاف كفر ہے قبول كريں فيها ورنہ خودى كھل جائے گا كمنهم بين "۔

(فآوى رضوبيشريف جلدنمبر 27 صفحه 579)

"حسام الحرمین منگا لیجے اور دکھائے اگر بکشادہ پیشانی تسلیم کرے کہ بے شک علائے حرمیں شریفین کے بیفتو ہے تا ہیں تو ثابت ہوگا کہ دیو بندیت کا اس پر بچھار نہیں "۔ (فاوی رضوبیشریف جلدنمبر 29 صفحہ 211)

الملیحفرت علیه الرحمة سے سوال کیا گیا که "(عقیده پیش امام معبد کابیه ہے) میں فدہب اہلسنت و جماعت پر عمل کرتا ہوں، میرا یہی فدہب ہے اور امام ابوحنیفہ رحمته الله علیہ کا مقلد ہوں، الله عز وجل کی تو حیداور جناب رسالتمآب مگالی خالی کے بعد خدا کے تمام مخلوق سے افضل و اعلی جانتا ہوں۔ کرامات اولیاء و بزرگان دین کا قائل ہوں۔ ایساامام اگر وہابی (جو فی زمانہ مشہور کر دئے گئے بین ) کے مدرسہ میں پڑھنے کو چلاجائے اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ بین ) کے مدرسہ میں پڑھنے کو چلاجائے اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا "مورت مستولہ میں پیش امام موصوف کی امامت بلا شبہ مجے و درست

ہے جب پیش امام اپناخفی ہونا بیان کرتا ہے اور عقیدہ مطابق اہلسنت و جماعت رکھنے کا مدی ہے اور اس کے کسی قول وفعل سے اس کا خلاف ثابت نہیں ہوتا تو محض کسی وہائی کے مدرسہ میں بڑھنا یا بالفرض کسی پاٹ شالہ یا اسکول میں تعلیم عاصل کرنا ہر گرصحت امامت کے لئے قادح نہیں ہوسکتا کیونکہ احکام شرعیہ کا مدار ظاہر پر ہے ہم شق قلب پر مامور نہیں، وہ اشخاص جو مختلف عن الجماعة ہیں اگر کوئی عذر شرعی رکھتے ہوں تو معذور رہیں گئے اور اگر محض عصبیت ونفسانیت کی جہت سے شریکِ جماعت نہیں ہوتے تو وہ فاستی مردودوالشہادة قابل تعزیر ہیں، اہل محلہ کوان سے سلام وکلام ترک کردینا جائے۔''

(فآوي رضوريشريف جلد 6 صفحه نمبر 589)

سوال

کیا آج کا بریلوی اعلیمضر ت علیہ الرحمة کی تعلیمات کے مطابق کسی کو 
دویوبندی "یا" وہائی " (جن پر فتوی حسام الحرمین کی وجہ سے لگتا ہے ) کہنے 
سے پہلے بوچھتا ہے کہ تیر بے عقائد کیا ہیں ؟ یا اینوں کو بھی وہائی بنائے جاتا ہے۔
بہت سے جاہل صرف مستحبات پر اور پچھ فروی مسائل پر کافر کافر کہہ دیتے 
ہیں اور بڑے بڑے مولو یوں کو ان جاہلوں کی وجہ سے مستحبات پر عمل کرنا پڑتا 
ہے ورنہ مسجد میں امامت وخطابت نہیں کر سکتے۔

اگر ہمارے لوگوں کی بے علمی ، تعصب ، ضد بازی کی وجہ سے ہزاروں بندے دین چھوڑ چکے ہول تو مجرم کون؟

مثالیں: جیسے ایک پیرصاحب کہنے گئے کہ شکر ہے کہ میں نے بریلو یوں کو ثابت کردیا ہے کہ میں بریلوی ہوں ورنہ جوان کہ مزاج کے مطابق نہ چلے اس کو دیو بندی اور وہانی بنادیتے ہیں۔ آج کل تو کوئی پیربھی اگر کہے کہ محبت سے دین پھیلا یا جائے تو پوچھا جائے گا کہ تو کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔

سوال:مقلدوماني اورغيرمقلدوماني مين فرق كياہے؟

جواب: "اسلعیل وہلوی وتقویۃ الایمان کو ماننے والایاس کے مطابق عقائد رکھنے والا اگر چہزبان سے اس کا ماننانہ کہے وہائی ہے، اور یہ بی اس کی پہچان کو بس ہے۔ پھرا گرفقہ پر چلنے کا ادعا کر ہے قدمقلد وہائی ہے، اورا گراس کے ساتھ فقہ کو بھی نہ مانے تو غیر مقلد وہائی ہے۔ "(فرافی رضویہ جلد 29 ص 544)

توٹ: اس لئے جو بھی عبدالوہاب اور اسلمبل دہلوی و تقویۃ الایمان کو مانے والا یااس کے مطابق عقائدر کھنے والا ہومقلد ہویا غیر مقلد وہ'' وہائی'' ہے۔اس میں دیو بندی یا اصلحدیث حضرات کا کوئی فرق نہیں۔

الليضريت عليدالرحمة نےمزيد فرمايا كه

''(1) مذہب وہا ہیے ضلالت وگمراہی ہے۔

(2) پیشوایانِ وہا ہیمشل ابنِ عبدالوہا بنجدی واسلعمل وہلوی ونذیر حسین وہلوی وعدیت اللہ میں ال

بدوين بين \_

(3) تقویة الایمان وصراط المتنقیم ورساله یکروزی و تنویر العینین تصانیف اسلعیل اوران کے سوا دہلوی و بھو یالی وغیر جما دہا ہید کی جتنی تصنیفیں ہیں صرت کے صفالتوں، گراہیوں اور کلمات کفریہ پر مشتمل ہیں۔

(4) تقلیدِ ائمہ فرض قطعی ہے بے حصول منصب اجتہا داس سے رُوگر دانی بددین کا کا م ہے ، غیر مقلدین مذکورین اور ان کے انباع و اذبتا ب کہ ہندوستان میں نا مقلدی کا بیڑا اٹھائے ہیں محض سفیہان نامشخص ہیں ان کا

تارک تقلید ہونا اور دوسرے جاہلوں اور اپنے سے اجبلوں کوترک تقلید کا اغوا کرنا صرح گراہی و گراہ گری ہے۔

(5) ندا ہب اربعہ اہل سنت سب رشدہ ہدایت ہیں جوان میں سے جس کی پیروی کرے اور عمر بھراس کا پیرور ہے، بھی کسی مسئلہ میں اس کے خلاف نہ چلے، وہ ضرور صراط مستقیم پر ہے، اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں ان میں سے ہر مذہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے، تقلید شخصی کو شرک یا حرام مانے والے گراہ ضالین متبع غیر سبیل المونین ہیں۔

(6) متعلقات انبیاء واولیاء عیهم الصلو ة والثناء مثل استعانت و نداوعلم و تصرف بعطائے خداوغیرہ مسائل متعلقہ اموات واحیا میں نجدی و دہلوی اور اُن کے اُذ ناب نے جواحکام شرک گھڑے اور عامہ سلمین پر بلا وجہ ایسے نا پاک حکم جڑے بیان گمراموں کی خباشت مذہب اور اس کے سبب انھیں استحقاق عذاب و غضب ہے۔

(7) زمانہ کو کسی چیزی تخسین و تقییح میں کچھ دخل نہیں، امر محمود جب واقع ہو محمود جب اقع میں محمود ہا گرچہ محمود ہا گرچہ محمود ہا گرچہ مردن لاحقہ میں ہو، اور فدموم جب صادر ہو فدموم ہا گرچہ از مشئد سابقہ میں ہو۔ بدعتِ فدموم مرف وہ ہے جوسنتِ ثابتہ کے دوخلاف پر پیدا کی گئی ہو، جواز کے واسطے صرف اتنا کافی ہے کہ خدا ورسول نے منع نہ فرمایا، کسی چیزی ممانعت قرآن وحدیث میں نہ ہوتو اسے منع کرنے والاخود حاکم و شارع بننا چا ہتا ہے۔

(8) علم عرم من طبین نے جتنے فاوے ورسائل مثل الدور السنیه فی الدو علی الوهابیه وغیرها روو باید میں تالیف فرما سے سبح و مبرایت

میں اوران کا خلاف باطل وصلالت <sub>س</sub>

حضرات! یہ جنت سنت کے آٹھ باب ہادی تق وصواب ہیں، جوصاحب بے پھیر پھار ہے۔ پھیر پھار ہے۔ کار بکشادہ پیشانی ان پر وستخط فرما کیں تو ہم ضرور مان لیں گے کہوہ ہرگز وہانی نہیں۔'(فال کی رضوبہ جلد 11 ص 404)

سوال: گراہ، بدخہ ہے۔ اور کا فرمیں کیا فرق ہے؟

ممراه:اگرکوئی شخص نما زروزه ،زکو ة وغیره جیسے اعمال نہیں کرتا یا ان کو نه کرنا ہاکا جانتا ہے تواپیشخص کو گمراه کہا جائے گا ، کا فریا بدیذ جب نہیں۔

''بلاوجہ شرعی عمدٌ اترک جماعت گناہ ہے اور اس کاعادی فاسق گمراہ ہے'۔ ( فال کی رضو پیجلد 29س 283)

بد فد بهب: "بد فد بهب سے وہ مراد ہے جو کسی بات کا اہلسنت وجماعت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہواوراس کی اقتذاء کرا بہت کے ساتھ اس حال میں جائز ہے جب اس کاعقیدہ اہلسنت کے نزویک گفرتک نہ پہنچا تا ہو،اگر گفرتک پہنچا کے تو اصلاً جائز نہیں۔ جیسے غالی رافضی کہ مولی علی کرم اللہ و جبہ کوخدا کہتے ہیں ۔ یا یہ کہ نبوت ان کے لئے تھی جبریل نے علطی کی۔اوراسی قتم کی اور با تیں کہ گفر ہیں اور یو نہی جو حضرت صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنھا کومعاذ اللہ اُس تبہت ملعونہ کی طرف نسبت کرے یاصدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یا خلافت کا انکار کرے باشخین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یا خلافت کا انکار کرے باشخین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یا خلافت کا انکار کرے باشخین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیابیت یا خلافت کا انکار

( فآلو ي رضو بيجلد 14 ص 253 )

کافر: جب تک ضرور بات دین سے کسی شئے کا اٹکار نہ ہو کفرنہیں توان کے غیر میں اجماع ہرگز نہ ہوگا، اور معاذ اللہ ان میں سے کسی کا اٹکار ہوتو اجماع رُک

نېيں سکتا۔'( فال ي رضوبيجلد 9 ص942)

نوٹ: جس کو مذکورہ بالا قانون کاعلم نہیں وہ کسی کو' کافر' کیسے کہ سکتا ہے۔ مستحب اعمال برکسی کوو ہائی اربو بندی یا بدعتی کہنا

سوال: اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، مرنے پرقل اور چہلم، معراج شریف اورشب برات میں عبادت، میلا دمنانا، جعدی نماز کے بعد کھڑ ہے ہوکر سلام پڑھنا، قبر پراذان وینا، نام محمد منگائی آئی من کراگو سطے چومناان سب مستجات اعمال کواگر نہ کیا جائے تو ہریلوی نہ کرنے والوں کو' دیو بندی' یا' وہائی' کہتے ہیں۔ بیں اور دیو بندی حضرات ان مستحب اعمال کرنے والے کو' بدعی' کہتے ہیں۔ دونوں مکا تب فکر کے لوگوں کا یہ کہنا کیسا ہے؟

جواب: الليم تعليه الرحمة في الكي سوال "كيافرمات بين علائ وين السمسكد مين كه الشهدان محمد رسول الله جواذان وا قامت مين واقع بي السمسكد مين الكوشول كا چومنا جوم شحب به اگركوئي شخص با وجود قائل بوفي استجاب كي احيانا عمداً ترك كري تو وه شخص قابل ملامت به يانبين" كي جواب مين فرمايا "جبكه مستحب جانتا به اورفاعلون (كر نيوالون پر) اصلاً المامت روانبين جانتا فاعلون (اور جوائلو شع چومنے والون) پر ملامت كرنے والوں كو يُرا جانتا به تو خوداگراحيانا كر احيانا نه كرے برگز قابل ملامت نبين والوں كو يُرا جانتا به تو خوداگراحيانا كر احيانا نه كرے برگز قابل ملامت نبين اور يه بحى فرمايا "درفقاوى رضوي جلد نمبر 5 ص-414) اور يه بحى فرمايا "درفقاوى رضوي جلد نمبر 5 ص-414) ييداكى گئي بوء جواز كے واسط صرف وہ به جوست ثابته كے دووفلاف پر پيداكى گئي بوء جواز كے واسط صرف اتناكا في به كه خدا ورسول في منافعت قرآن و حديث مين نه بوتو اسے منع كرنے والا خود حاكم و

اس کے مطابق'' مستحب اعمال'' کو'' فرض'' قرار دینے والا اور'' بدعت' کہنے والا جب کہ نبی کریم مشاطع نظیم نے ندمنع کیا اور ندفرض قرار دیا، دونوں جاہل و گناه گار ہیں۔

اب یہ بات علاء کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور علاء فرماتے ہیں اگر ان مستحب اعمال کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو فتنہ کھلے گا اب یہ بات عوام کے ہاتھ میں ہے اور عوام اس ڈاکٹر کی طرح ہے جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے جیسے ایک شخص نے آکر درود پڑھے بغیراذان دے دی تو جاہل ملاصاحب کہنے گئے کہ درود کے بغیراذان نہیں ہوتی ؟

# فروعي مسائل بركا فركهنا

سوال: علم غیب، حاضر و ناظر ، استمد اد، شفاعت اورنور وبشر کی وجہ ہے کسی کو کا فرکہا جاسکتا ہے؟

ان فروعی مسائل سے ضروریات دین کا انکارنہیں ہوتا بلکہ اس میں ہجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے۔اگر کوئی اس لئے انکار کرتا ہے کہ مجھے ہجھنہیں آئی تو کوئی بات نہیں اور اگر احادیث کو بجھ کر انکار کرے تو اس کو ''گناہ گار''،''فاسق''یا ''گراہ'' کہا جاسکتا ہے گر''کافر''نہیں۔

سوال: جود یو بندی حضرات ان جابل لوگول کی وجہ سے بیشور ڈالتے ہیں کہ بریلوی مشرک اور قبر پرست ہیں ۔ کیا پیٹھیک کررہے ہیں؟

جواب: دیوبندی حضرات اگر اعلیحضر ت علیه الرحمة کی کتابوں کے حوالے حیورٹ کر بندوق جاہلوں پر رکھ کراور جھوٹ بول کر باعمل بریلویوں کو' مشرک' و ''بنار ہے ہیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور دوسروں کو کا فر کہنے والاخود کا فر ہوجا تا ہے۔

# مسلمانوں کے اتحادیں 110 سالہ کفر کا مسکلہ

سوال: کیاد یو بندی حفرات ان کفریه عبارات کوغلط مانتے ہیں۔ جواب: کچھ دیو بندی حفرات میہ کہتے ہیں کہ بات کوختم کردیا جائے کیونکہ بات اب برانی ہوگئی ہے۔مرنے والے مرگئے ہیں۔

"مولانا مودودی اس امر کوتسلیم کرتے ہوئے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں "جن بزرگوں کی تحریروں کے باعث بحث ومناظرہ کی ابتدا ہوئی وہ تو اب مرحوم ہو چکے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے مگر افسوس ہے کہ جو تکی اور گری آغاز میں پیدا ہوئی دونوں طرف سے اس میں اضافہ ہور ہاہے۔"

مودودی صاحب بیتلقین فرمار ہے ہیں کہ اب نزاع کوجانے دو، نزاع کھڑا کرنے والے توائد ہیں کہ اب نزاع کوجانے دو، نزاع کھڑا کرنے والے توائد جہان پہنچ چکے ہیں، حالانکہ نزاع ان 'برزگوں''کی ذات سے نہیں تھا، وجد مخاصمت تو بیعبارات تھیں جواب بھی من وعن موجود ہیں، جب تک ان کے بارے میں متفقہ فیصلہ نہیں ہوجاتا اس نزاع کے خاتمے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیت'۔ (حسام الحرمین مع تمہیدایمان ص 8,9)

سیچھ دیو بندی حضرات کفریہ عبارتوں والی کتابوں کے متعلق کہتے ہیں کہ خاں صاحب (امام احمد رضا خال علیہ الرحمۃ) کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ جابل تھے اگروہ جابل شھے داروہ جابل شھے تو بات کیا جاہلوں نے پھیلائی تھی کہ اشنے فتوی جات ان کفریہ عبارتوں پردیئے گئے جس پردیو بندی علاء کواتنا کچھ لکھنا پڑگیا۔

کچھ دیو بندی حضرات کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے ساتھ نلط منسوب ہیں اگر ایسی بات ہے تو اپنی کتابول سے بیعبارات حذف کر دیں تو ہریلوی اور دیو بندی دونوں اہل سنت و جماعت ہیں۔

سیجھ دیو بندی حضرات ان کفریہ عبارات کی تاویلات کرتے ہیں گر سیجی بات بیہ ہے کہ اگر بیعبارات کفرین بین تو تاویلات کیوں؟ تاویلات دینے سے تو بیات ثابت ہورہی ہے کہ عبارات کفریہ بین تو تاویلات کی جارہی ہیں۔

تاویلات سے بہتر تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ ہمارے بڑے نبی تو نہیں کہ خطا نہیں ہوسکتی ،معاف کر دیا جائے اورامت مسلمہ کو جوڑ دیا جاتا لیکن شیطان کو کسے گوارہ ہوتا کہ مسلمان اسیم ہوجا کیں۔

سیجھ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہماراعقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہے اور ہم بھی ان باتوں کو کفریہ مانتے ہیں اور کتابوں سے یہ کفریہ عبارات نگلوانا ہمارے بس سے باہر ہے اور ہم جاہل بریلوی ہونا قبول نہیں کرتے ایسے لوگ مسلمان ہیں ان کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ عقائد اہل سنت ہونا لازمی ہیں، بریلوی ہونالازمی نہیں۔

ویوبندی حضرات میں بھی بہت اختلافات ہیں اس لئے سارے دیوبندی حضرات کوکا فرنہیں کہ سکتے جن کو کفریہ عبارتوں کا معلوم نہیں یا جوان عبارتوں کو کفریہ عائزیہ مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں کا فر میں بلکہ ان کوکا فر کہنے والا دموجب تعزیر'' ہوگا۔

#### بریلوی علماء کرام کافتو ی اوررائے

بریلوی علاء فرماتے ہیں کہ اعلیم سے علیہ الرحمۃ نے نبی کریم منگائی اُلیم کے عشق اور مفتی کے فرائض منصی نبھاتے ہوئے کفر کا فتوٰ ی دیا اور جب تک بیمبارات اپنی کتابوں سے نبیس نکالیس گئے ان کے بارے میں اعلیم سے کا فتوٰ ی نبیس بدل سکتا۔ اس لئے بریلوی علاء ان کے پیمچے نماز وغیرہ نبیس پڑھتے۔ بدل سکتا۔ اس لئے بریلوی علاء ان کے پیمچے نماز وغیرہ نبیس پڑھتے۔

# کیااب بھی کفر کافتو ی کسی پرلگتا ہےاورلوگ کا فرینتے ہیں؟

نبی کریم مُثَاثِینَا کی حدیث کامفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح کومسلمان ادر شام کو کافر اور شام کومسلمان اور دن کو کافر ہوگا۔اس لئے اکثر جابل جوعلمنہیں رکھتے ، کفر ہے کلمات بک جاتے ہیں اوران کو پتا بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح بعض متعصب، ابن الوقت اورعلا ہے سوء بھی ذاتی مفادات اور خواہشات کی خاطر بریلوی علماء حق کے خلاف ' دویو بندی اور وہائی' ہونے کا پر چارکر کے کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔

بعض عالموں ہے اب بھی علمی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس کی بنا پر کفر کا فتؤی ان پرلگتا ہے کیکن اب دینی حالت بہت مخدوش ہے۔عوام تو'' ملاازم'' کہہ کر دین ہے فرار حاصل کر لیتی ہے۔اس دور میں اب کوئی انفرادی ایمان بچا کر لے جائے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ عوام کا دین علم کی طرف رجان نہ ہونے کے سبب اس کو بیمعلوم ہی نہیں کہ گفر کب اور کیا کہنے اور کس عمل سے ہوتا ہے۔

لڑائی عوام کی ہے یاعلماء کرام کی

سوال: کیابیوام کی لڑائی ہے یا علماء کرام کی؟

جواب: 1 ـ عالم اس وكيل كي طرح موتا ب جورائ د يسكتا ب مرمفتي صاحب جج کی طرح ہوتے ہیں اور فیصلہ مفتیان عظام نے کرنا ہوتا ہے اور مفتیانِ عظام 110 سال سے کہدرہے میں کہ بہتین عبارتوں بر کفر کا فتؤی ہے۔مفتیانِ عظام کا ہی حق بنتا ہے کہ اس معاملے کو جیسے بتا کیں ویسے عوام کرے کیونکہ علمان کے پاس ہےادرعوام کو بولنے کاحق نہیں۔

2-اگرعوام بغیرنلم کےاس معاملے میں بول رہی ہے اور ایک دوسرے کو

کا فر کا فر کہدرہی ہے تو عوام نے اپنی لڑائی خود بنالی ہے اور اللہ کریم کے ہاں جواب دہ ہوگ۔

3۔علمائے کرام فرماتے ہیں مسجد کی انتظامیا اس معاملے میں ذمتہ دارہے کہ ہراس بندے کوجس نے ڈاڑھی رکھی ہومولوی نہ مجھ لے اور پیسے لگانا انتظامیہ کا کام ہے گرتملیغ کرنا ہے علماء کرام کا کام ہے۔

4۔ علاء سوء (و لا تشتو ا بایتی ثمنا قلیلا ) پر عمل بیرابیں اور ذاتی مفادات کی خاطر دین کو برباد کرنے میں اہم کر دار ادا کر رہے ہیں۔ عوام ان جیسے علاء اور مفتوں کے بارے میں کہتی ہے جناب بیبال بااثر لوگ جیسا جا ہیں فتوی لے سکتے ہیں اور کتنے والا لینا ہے۔

5۔اس وفت کوئی الی بااثر ہستی نظر نہیں آتی جس کوسارے علماء متفقہ طور پر اپنا منصف مانتے ہوئے ند ہب سے فرقہ واریت کا خاتمہ کر کے قوم کو یکجا کر دیں، نہ ہی کوئی ایسا دینی اوارہ (جامعہ) نظر آتا ہے جواس 110 سالہ پرانے مذہبی تناؤ کا خاتمہ کرسکے۔

عوام کی ذمہداری - اگرعوام چاہے توا نقلاب آسکتا ہے۔ عوام کوچاہے کہانے اپنے علاءے یوچیس کہ

اگرید کا فر کا فر والی بات ان تین عبارتوں پر بنی ہے اور ان تین کاحل 110 سال میں نہیں نکارتو کیوں؟

کیا آج اجماع امت نہیں ہوسکتا کہ ان تین عبارتوں کو نکال دیا جائے اور مسلمانوں کواکٹھا کرنے کے لئے حل بتایا جائے۔

کا فرکا فرکا شور ڈالنے کی بجائے اصل معاملات کو اجا گر کیا جائے تا کہ اصل معاملہ جوابنی اصلی ہئیت کھو پُکا ہے اس کوسا منے رکھ کرمسلمانوں کول کر دین ک

طرف داپس لا پاجائے۔

#### علم كا فقدان

یہ بھی برقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد صرف سے بھی برقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد صرف میں 20% ہے اور ذہبی معاملات میں تو 90% ہیں ہے اور جو مجھر کھتے ہیں وہ بھی دین کی بات نہیں کرتے۔
کی بات نہیں کرتے۔

#### اہم بات

جس وقت دین میں ذاتیات شامل ہوجا ئیں تو دین اڑجا تاہے۔اگریچ بندے زیادہ ہوتے تو دین کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوتا علم تو خوف خدا کے ساتھ علم کہلاتا ہے ورنہ تعصب، کینہ، ذات و جماعت، کا فرکا فر، سجدوں پر قبضے اور اجارہ داریاں بن کررہ جاتا ہے اور درداً س کو ہوتا ہے جو دیندار ہو۔

### نو جوان دوستوں کے لئے مشورہ

سوال: عوام میں سے اکثر باشعور نو جوان یا وہ لوگ جوفر قہ ورانہ جھگڑوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں ان کے لئے کیا تجاویز ہوسکتی ہیں؟

جواب: دین کے مسائل میں ہمیشہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گئے۔ یہی اختلافات ہوتے بیں گر ہماری جنگ اختلافات سے نکل کر اپنا ایمان بچانے کے لئے اور شیطان کو ہرانے کے لئے ہونی چاہئے۔ اس لئے اگر کوئی یہ کہہ کردین کوچھوڑ دیتا ہے کہ یہ مولو یوں کی بات ہے تو وہ کس دین پر چلنا لین کرے گیا اپنی لیندکادین لائے گا؟

اس لئے مشورہ یہ ہے کہ ستجات وفروی مسائل کی الرائی چھوڑ کرفرائض یعنی

نماز، روزه، زکوة، حج اور جھوٹ نه بولو، سود نه کھاؤ، زنانه کرو، شراب نه پیئو۔ان پرتوسب کومل کرنا چاہئے کیونکہ دین سے فرار حاصل کرنا بہا دری نہیں بلکہ دین پر قرار پکڑنا جائے حتی کہ اللہ کریم ہدایت عطافر مادے۔

# حق پرست لوگ

وہ لوگ جوکسی پیریاعالم کا کلم نہیں پڑھتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہراس بات اور ذات کو جھوڑ دیتے ہیں جوان کی منزل کی راہ میں رکاوٹ ہے اور ان کے ''مولا'' کوان سے دور کردے کیونکہ بیزندگی اللہ کریم کی امانت میں خیانت کرنا گناہ کا کام ہے۔ اس لئے اس زندگی میں اپنی مرضی پر نہیں بلکہ زندگی عطا کرنے والے کی مرضی پر چلتے ہیں۔ عام ونیا وار آ وی کا مسلمانی کی طرف آ نا، نماز پڑھنا، ڈاڑھی رکھنا، رسم و رواج اور فرقہ واریت سے بھی منجل کرنکل جانا ہڑی بات ہے اور بیوہ ہی انسان کرسکتا ہے جومسلمانی کی حقیقت وعظمت کو جان کر اختلافات کوآ زمائش سجھ کر بی عبد کرے کہ میں نے دین کو امتحان سجھ کر قبول کیا اور صرف وین پر ہی زندگی گذاروں گاجوئی بات جس فرقے گئاں پڑھل کروں گا اور غلط بات جس فرقے میں ہوگر جھوڑ دوں گا اور ابلسنت و جماعت کے عقیدے پر رہوں گا۔

## زندگی امتحان ہے

ید دنیا کابل صراط نظر نہیں آتا اور بہت سے عالم، فاضل ، مولوی اور پیر حضرات امتحان میں پھنس جاتے ہیں جیسا کہ بادشاہ پیر حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو شیطان نے کہا تھا کہ میں نے 70 ''اولیاء'' کو اس مقام سے گرایا ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ گناہ اور غلطی ہرائیان والے سے ہوسکتی ہے کیونکہ معصوم

عن الخطاذات انسانوں میں صرف انبیاء کرام کی ہے اور کسی کا دعویٰ نہیں کہ میں اپنا ایمان بچا کرنکل جاؤں گا مگر جے اللّٰد کریم چاہے وہی خوش نصیب ہوگا۔
سما بلکھنے کا مقصد

اس تماب کو لکھنے کا مقصد پیسے کمانا اور استغفر اللہ کوئی علمیت کا اظہار کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کا شعور اجا گر کر کے ان کودین کی طرف لانا ہے۔ یہ کماب ایک قطرہ ہے اور قرآن پاک فرما تا ہے کہ: و فوق کل ذی علم علیم (سورة یوسف) (ہرعلم والے کہ اور پرایک علم والا ہے )۔

اس کتاب پر تنقید کرنے کی بجائے اگر کوئی مسلمان دین کا در در کھتے ہوئے مسلمانوں کیلئے بہتر سے بہتر حل پیش کر ہے تو اللہ کریم ضرور قبول فرمائے گا۔اس مذہب نے جمیں پالا ہے اور اب اس مذہب کو کسی محی الدین کی ضرورت ہے۔ وقت کے تمام اولیاء کرام اور نیک لوگوں سے سوال ہے جن کی دعائیں قبولیت کا شرف پاتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اتحاد کے لئے اور مُلک پاکستان کی آزادی کے لئے وعافر مادیں تا کہ ہمارادین زندہ ہو سکے۔

☆ ☆ ☆

#### گذارشات

بريلوى وديوبندى عوام كوييلم موناجائي كد:

1۔ اہلسنت و جماعت (بریلوی و دیو بندی) پہلے ایک جماعت تھے۔ اختلافات تین عبارتوں پر کفر کے قادی گئے سے پیدا ہوئے اور ابھی تک یہی تین عبارتیں مسلمانوں کی' مسلم کلیت' (اتحاد واتفاق) کے درمیان حائل ہیں۔ اس لئے بریلوی حضرات دیو بندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔

2- دیوبندی حضرات ان کفریه عبارات کردین دعبارات اکابراز شخ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر "اور" مطالعه بریلویت از علامه ڈاکٹر خالد محبود " پیش کرتے ہیں کہ جارے علاء کی عبارتیں کفریز بیس تھیں مگر بریلوی علاء فرماتے ہیں کہ دیوبندی علاء علاء کی عبارتیں فریز بیس تھیں مگر بریلوی علاء فرماتے ہیں کہ دیوبندی علاء کی سے عبارتیں نبی کریم اللی اللی فرات کو گالی کے مترادف ہیں اس لئے تاویلات نہ کریں بلکہ ان کوانی کتابوں سے حذف کردیں تو ہم ایک بیں۔ تاویلات نہ کریں بلکہ ان کوانی کتابوں سے حذف کردیں تو ہم ایک بیں۔ 3 دویوبندی حضرات سے مجمعتے ہیں کہ امام احمد رضا خال (علیہ الرحمة) نے ذاتی وجو ہات کی بناء پر ہمارے علماء پر کفر کے فتاوی لگائے ہیں اس کا اندازہ ایک دیوبندی عالم مخلص عبداللہ کے خط سے ہوتا ہے۔ اس کے خط کا عکس اور ہمارے جواب کا عکس صفح نمبر 114,115 پر موجود ہے۔ کا حق مانا کہ بریلوی حضرات سے کما حقہ ادائیس ہوسکا مگر دیوبندی حضرات ان کی کہ بریلوی حضرات سے کما حقہ ادائیس ہوسکا مگر دیوبندی حضرات ان کی

قرآن واحادیث پرجنی تعلیمات کوچھوڑ کر جاہل عوام کی وجہ سے باعمل
بریلویوں کو برعتی ومشرک مشہور کررہے ہیں۔ کیا بیعلمی خیانت نہیں ہے؟
4۔ عوام ناحق ایک دوسرے کو''کا فرکا فر'' کہدر ہی ہے (باپ بیٹے کو،
بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو جتی کہ یہ مسئلہ ہر مذہبی گھر انے کا ہے ) حالا نکہ عوام
کو چاہئے کہ''خاموثی''اختیار کرے اور اپنے اپنے جید علماء اور مفتیان
عظام سے بوجھے کہ کیا ہمار اایک دوسرے کو کا فرکا فرکہنا بنتا ہے ورنہ 'عوام'
ہویا''امام' روزِ محشر جواب دہ تو ہوں گئے۔

بربلوی و د بو بندی علماء

ان حالات كومد نظرر كھتے ہوئے كه:

عوام میں جاہلیت زیادہ ہے۔ کشر تعداد میں لوگ انہی باتوں (لڑائی)
کی وجہ سے مولوی و مذہب سے متنفر ہور ہے ہیں۔ جاہل ملا وواعظین کی
تعداد زیادہ ہے۔ روٹی کی ہوں نے بہت سے بندوں کو دین میں بھی مفاد
پرست اور ابن الوقت بنا دیا ہے۔ جماعتوں کے اندر دوست و دشمن بھی
موجود ہیں۔ گورنمنٹ بھی ذمہ داری پوری نہیں کررہی اور ریہ کہہ کر دامن بھی
نہ بچایا جائے کہ بیسب یہودونصاری کی ' جال' ہے بلکہ جو' نور فراست'
مومن کی ' وراثت' ہے اس سے کام لیتے ہوئے:

دعوت غور وفكر

1 ـ دونوں مکا تب فکر کے علماء صرف ایک کام کرلیں کہ اپنی اپنی مساجد میں عوام کواور مدارس میں تمام اساتذہ اور طالب علموں کو تعلیم ویں کہ بغیر علم کے ایک دوسرے کو (بریلوی و دیوبندی) ''مستخبات وفروی مسائل'' پر ''کافرکافز'' کہنا ہر گز جائز نہیں اورا گراہیا نہ کیا گیا تو ہماری نسلیں آپس میں اوس وخزرج کی لڑائیوں کی طرح لڑتی رہیں گی۔

2-اگرصرف ای اوپر والی ایک بات پر عمل ہوجائے تو بر بلوی و دیو بندی حضرات کے درمیان' فرہبی کشیدگی'' کا بہت حد تک خاتمہ ہوجائے گا اور بات' خاص بندوں''پر''اصولی اختلاف' یعنی کفریہ عبارتوں کاحل نکا لئے بررہ جائے گی۔

3۔ علاء عوام کو بتا تیں کہ ان عبارتوں کا حل نکالنا ' دعوام' کا نہیں ' علاء' کا مسلہ ہے اوراگریہ بات علاء کے دائر ہ اختیار سے باہر ہے تو عوام کو یہ بھی بتایا جائے کہ عوام حل کے لئے س کوفریا وکرے؟ کہاں مقدمہ دائر کرے؟ کس کومنصف بنائے جس پر علاء تنفق ہوجا ئیں؟

4۔ کیابین الهذاہب کانفرنسیں (جس میں تمام مداہب سے بات چیت ہوتی ہے) منعقد کرنے سے بڑھ کربین المسالک کانفرنسیں (تمام فرقوں سے بات چیت) کرنا ضروری نہیں جس سے عوام کوجذ باتیت سے ہٹا کرفکر وشعور دیا جائے وگرنہ آج کل ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جارہی ہیں، کارٹون بنائے جارہے ہیں، کل خون کی ہولی کھیلی جائے گی، مزاروں پرمزید حملے ہوں گئے، وہشت گردی ہوگی اس کا ذمہ دارکون ہوگا؟

5-110 سالہ اہم مسئلہ کے حل کے لئے تمام بریلوی ودیوبندی علاءو مفتیان عظام اپنے اپنے اداروں میں اکٹھے ہوکراپنی علمی بصیرت اور ایمانی طاقت کو بروئے کارلاتے ہوئے اس'' اصولی اختلاف'' کاحل نکالیں اور یہ' تبلیغ''اس صدی کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا مگراس مسئلہ میں دونوں طرف کے علماء کا ملنالازمی ہے۔

6-اہمیت اس بات کی ہے کہ اس مسئلہ میں پہل کون کرےگا۔ بریلوی یا دیو بندی حضرات؟ ذات و جماعت کا دباؤ کون برداشت کرے گا؟ خط و کتابت، کال فیکس یامضمون لکھ کردعوت عام کون دے گا؟

7۔ معصوم عن الخطا ذائیں انبیاء کرام کی ہیں علاء کی نہیں کہ خلطی نہیں کر سے تاریخ الخطا ذائیں انبیاء کرام کی ہیں تاریخ کے منابی اللہ کے اللہ اللہ منابی کریم منابی کے کہ کہ سے تاک دو۔ کیا نبی کریم منابی کی کہ کا اللہ کا میں یہ شکل کام ہے؟

8۔ اس لئے جناب مفتی رفیع عثانی صاحب کی تجویز کو مدنظر رکھتے ہوئے کثیر تعداد میں دیو بندی عالم کفر بیعبارات کواپی کتاب سے حذف کرنے کے لئے لائح ممل تیار کر کے اور پہل کرتے ہوئے بریلوی حضرات کو دعوت دیں کیونکہ اس میں تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے؟

9۔ بریلوی علاء کو بھی جا ہے کہ 'اصولی اختلاف' کاحل نکالنے کے لئے نبی کریم مُٹالٹی کا کی سنت اوا کرتے ہوئے دیو بندی علاء ہے مسلسل خط و کتابت کریں اوران تین کفریہ عبارات کو حذف کرنے کے لئے دیو بندی حضرات کوالی آسان تجاویز دیں جس پرکوئی بھی سیاست نہ ہوسکے؟

مارے بریلوی و دیو بندی حضرات اگر اس 'اصولی اختلاف' کاحل

نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد باقی تمام گمراہ فرقوں ہے بھی جو'' اختلافات'' ہیں اس کاحل بھی بات چیت کر کے نکالا جاسکتا ہے۔

11 - بعض جماعتیں اور ادارے اس 'اصولی مسکے' کاحل نکا لنے ک بجائے کہتے ہیں کہ' کوئی دین کا کام کرو' اور اس کتاب پر' تقریظ یا تقید' یعنی حق لکھ کردینا' ہماری یا لیسی کا حصہ نہیں ہے' ۔ کیا مسلمانوں کو اکٹھا کرنا دین کا حصہ نہیں ہے اور کیا ہم اپنی اپنی جماعتوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ دین کا حصہ نہیں ہے اور کیا ہم اپنی اپنی جماعتوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ مائع ہوتی رہتی ہیں ،اس کی وجہ بھی ان باتوں کاحل نہ نکالنا ہے۔ شائع ہوتی رہتی ہیں ،اس کی وجہ بھی ان باتوں کاحل نہ نکالنا ہے۔

13 انفرادی یا اجماعی طور پر حکومت پاکستان کا ہر فرد جیسے وزیر اعظم، چیف جسٹس، وزیر فرہ ہمی امور، مجد دوقت، پیران عظام، اولیاء کرام، مولوی صاحبان، امام مسجد، مسجد و مدارس کی انتظامیہ، ڈاکٹر، انجینئر، پر وفیسر، نجح، ایڈ و کیٹ (وکیل)، صحافی، میڈیا (الیکٹر و نک و پرنٹ) اور ہرعام و خاص کو' دعوت عام' ہے اور' سرعام' ہے کہ دین کو ہماری' ضرورت' پڑگی ہے۔ ہم سب مسلمانوں نے حرکت میں آکرا پی نسلوں کو بچانے کے لئے ایک تحریک بنتا ہے جومسلمانوں کا' ذہنی فرہبی انتشار' دور کر کے قیامت کے روز اپنے اللہ کریم اور نبی روف رحیم سیالی پائی کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آتا کی نگا ہوں میں فرمانے کیا ناصر بھلاجانے، براجانے

## LE TUS BUSISTURAL

#### 05.52.6 0.53

مولانا مرفراز خان مغدر کی خدمت شر مکھو منڈی سے باقش بری جی ۔ اور عفرت بھیم ادامت جیس خامی ای مقعد کے لئے حاضر ہوا کہ دیویٹری اور من من رسول الله فائل استدر شار شحصیت کے بارے ش بر یلوی مکا تب نظر کے درمیان بیر بھی براسی جا دہی ہے ۔ درروزامکان ٹیک کرانیوں نے ایسے غلاسی مراد لیے ات كم وكمة ثم أرينا في راه حاش كي جائداس مقعد من وريداس جادت كرج مح متي وراي قوير يرجم مين کے لیے پہلے بھی مارٹی کی اوا تا تھی مودا : مفتی تھر حسین 💎 آ جائے ہیں، وہی معرمت کی بھی مراد ہے۔ پارٹیجہ لعيمي معاحب سأبق مبتهم واواعلوم فعيميدلا بور، مفتي فظر 👚 انبوريا سنة بعديث الن كي دخها هستك يحي فرما وي تنبي اور على لغماني عداحب مما بالي معهم واوانعلوم امجيريه كراييء - الرافطة التي يبيد كمل برأت كالجمي وووك اعلان فرمازيه علامه عبد المعتقلي الاوبرق صاحب مناقي عجع الحديث - عماليكن اكران كي. ترعيارت كوثما في كرنے سے دوك دارالعلوم انجد بهرکراچی اور مولانا محمد شفیع اوکاروی دیناه امت کو بھوت سے بچانے ،اوران دونوں مکا<del>تب</del> صاحب وغيره هم رحمج الله سنته دو مكي تقيل .. ان سب 👚 قَر كُوحَتِد كُرنة في لا وَربِيهِ بَنِ سَكَمَا ب توبيه بزي خوشي كَ عفرات کا تعلق بر بول کتب گرے ہے۔ ان ما قاتوں ابت ہے۔ اس کی عمل دکل کیا ہو گی؟ اس کے لئے ست الله الله يتيم يريكيا قبا مُدافقا لدك و بدهي ودول منور عد فرورت بيد كل اورا به ول كراي مدك مكاتب قركا حملًا ف بوى مدتك مرف تعير اورالفاظ ﴾ في الله عن الله عن الله عنه اور يطي مواقفا كدوووب اختاف ہے۔ حیقت میں اید کو فی اختر ف مقائد ک سے طرف کے طار کرام کا اجتراع اس فرض سے سے جانا باب من اللي ب كرجم في بنايرانك دومر ي والمراواود بائ كاليمن ولم شراع ك الي عالات وفي آئ فائل قراروا باعد بان المهد عائل شريد ادراك كالديام أكند بدها اختلافساخرورب كرجم أنيش بدحث كيتم بين اوران كازد يك ده بدعت شي داخل ميس..

يراد مزيد موقاع على محل على ماحب سے إول يرفاق على اور ان والل اور أفرى فاقت الب وضاحت سند بدکھا تھا کہ الارے اور آپ سے درمیان ۔ ہوئی، کھ کھا کے تقریباً ایچ صود مینے بعداُن کا کرا کی ا نشلًا ف كا باعث مكيم المامت منفرمته مولانا الثرف عن ﴿ يَهِمَا الْقَالُ وَكُيابًا مَن الْقَامَت بُر مودانا اذكارُوق حاصيةً عَالُولُ كَا كَبَابِ" مَقَا اللهان "كي يعسل يعارت في الله عن المحت والتي القاط عن فريايا تفاكر احت عن ہے۔ اس عمادت کو تاکہ سے فکال ویا جائے تو مگر ہورے ۔ مجوث پڑی ہوئی ہے، منگھ قطرہ ہے کہ اس یاد سے شن اورآپ کے درمیان مقائد کا کوئی اشاق ٹیل ۔ اس پر سے شرعہ ش یا جیادو گا۔ میں اقراد کرتا ہوں کہ میں نے ہم نے ان سے کہا تھا کر بھیم الامت عفرت تھالوی ۔ مطرت موانا اشرف علی قد توی کے بارے میں اپنی عادسے مرتائ بی ، اور ان کی اس مہدرت سے بوسی 👚 تقریدن علی بار بار خت کا کی کہ سے لیکن جب ش بہت سے حفرات نے بیان کیے ہیں، جمیں یقین ہے کہ ۔ نے ان کی کالان کا مجرائی ہے مطالعہ کی توش س مقیمہ

1986ء من تا بيخ كرايى سے مؤكر ك معرب كيم المت فالوق أن وطن من كم الدلية

ا پار عمد د شیاء انتی مرحوم سیکه دور شن بر یکوی كنت ككر ك سنبور عالم وين موازنا عمد شفي ادكا زوى مولانا مفق محد حسین تعین نے بھی سے اور مساحب نے بھی سے اسل آباد ایس علاء کوٹش سے موقع

ان كى كَدُب" حقد الفال "كى يوچد طرق الإرت اب تك كثيرك كا باعث في راكات ال سنة بارت ال مولا تا او کا ڈوی صاحب نے فرمایا کرای او خود حضرت كى بصدائ ك الديد الديدة كان الأليان والد ال لے بھے آپ دولوں ہو نیوں سے قرق ہے کہ اگر بھر ال جل كركام كرين قوامت و بجوت عديدي بالأ سبه ؛ دوندا غُد سنه يه ان يحم سنه او تيو ؛ ول -

الله الله عالم في كم يوفر " إلى الله الله كَىٰ بات كمدري إلى المادسة والد اجد التي اعظم باكتون عفرت مولانا علق محرشنجا صاحبة لي ايل زع في كا قرى كي سال س كوشش مين حرف فرمائ ين اور ين كى كاس الدينة والدين الدينة الاورد چا نجے میرے اور مولانا او کا اُروی صاحب سک در میان مطيع جوا كدوه لورتهم اسيخ اسيخ رنفاء اوز الرعم سن رابط كرك الريش في والت كريل سكر، المرودول طرف مے فاص فاص على مرام كامشر كرا الذي مولاء المرافعة يون عرف كالمنطق ووفون عرف كالارات كا روبرا جنائ ہوگا۔ ان اجلاموں شن انفاقی ہو جانے کے بعد ملک گیر پیانے پر دولوں حرف سک علی ووصفال كا مؤشَّىٰ بِلَا تُراسُ مِينَ أَعَلَانِ كُرُوبِا جِلْسَةً كَا كَدِعَةُ تَدَسُّلِ ب عادا كونى اعتلاف فيس ينكن كراجي من واليش "كر تاجير كالرجم سيمشورون كاسلسندج رك عافرا اوراش 2634534144EZZZZZZZ626 النَّيْجُ اوَلَا زُولَ هِمَا حَبِيَّ كَ ابِي عَلَى وَقِرَتِكَ بَوَكُلُ . امَّا شَدَ والااميداجون ٥ مانقد تعالى ان كالل مففرت فرمات بعدازال ان كماحب زاد مولانا كوب

وَدَانَىٰ صَاحْبِ سَتِي كُلُ طَاقًا كُلِي يُوكِي سَوَدِ بَكِي كُلَ إِدِ واراعفوم أن إلى الحريف لاسة ادرج بارعوداة المرافقة اوكا زُوي مد حب كي اس ما قامندكا ذكر" باليكن المول ہے کہ اس کے بعد کوئی گلی چٹی رفت نہ ہو گئے۔ "در وشمان اسلام كي مازشون اورمهل نوز كي ماوه اوي إ جذباتيت كي إحمد يالم منذ عيد ي حكى" الد والثالبيدا جعون ٥ " (جڪريه يوز نامه" دنيا")



#### تحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أله واصحابه اجمعين

ليابعه

محترم حاجى ذ وُتُقَدَّا راحمه حب، السؤام عبيمَ ورحمة الله

آ تجاب خصر ملقیر کمر منان داد دی ساحب کے ملفظات پر مشل کناب "معرفت" رسال فرمان ہے۔ اور کناپ پر جسم دے لئے متعدد پر اور کا کہا تھ تو منافر کتاب سے تعلق گئے کہ ارسان کرر ہوں نے لیافر یا کہیں اور اگر جمروی اشاعت منسور دونوس وکئی ٹائر فرق التقالات کی اعداقی من کر م پنے جہ اور جمرو ناگدے نگا درست طور برساستی تیں آئے۔

> ىر. ئىرى --

2-مولوک احمد صفائ جمیب شخصیت کے حال متھان کی ترون میں بیر حم کا مواڈل جا جائے تعادیبانیاں شہیر جیں۔اور و بیزگ ویر بیوک سازمانے اپنے مسلک کا تائیر س خان مدھب کی کتب کے حالہ جاند بیش کرتے رہتے ہیں۔

3-بر یفون ملا عام فرقراش بے کہ مید صلاحات ہے برفقیروو گل یا عبارت کی تاویل کرہے تیل۔ لیکن ملا عالم استان میں ک وسینے ایس۔

ا کابرین نوئے دیوینز کی جن عیدات کونکسیدہ ایش بی*ش کرے گھرے ہ*و ی ہت نگاہتے گئے بیں اُن کی دخدا حت بار بدوفد علاسے دیوینز فرما ہیتھ ہیں ۔ کا حلاء ''عجامات اکابر''اور نیٹر اُن مار فرز خوان صاحب خور'' ''مطاحد بر بڑیت'' زمہ سرہ اُن خواد مقدر توجر کم کہت بائن مطاعد ہیں۔

موپنے کی باشدیدے کہ بوکٹر کی شین کی خان صاحب وہ ہو کا تاہے خانے ایست علاتے وہی بقر مجم اللہ پر جانگ ہے (العیاد باللہ بالا کے اس کے جوب ش کام برین دیو بندنے بھی مجمع العامان صاحب یا ان کی آئی ہو کی گئر کافور کی گئے۔۔(میر کیشن)

وجد كيا ہے؟ مفور فرما كي مدعوت فكر ہے۔

آپ کیا حوال کیے ہیں؟ آپ کے دیل جذبہ کی طور کرج ہوں۔ نیز کاب چھنے پرآپ کا مشکور ہوں۔ ریوں میں میں میں معروف کا بھی ہے۔ معلی از کم تاریخ میں دینا

ال عيرى لا بمري شي يقية أيك جديد معلو التي ترب كالضاف واب

الدُّعْانَ بْمُرْسِهِ وَالْإِنْ مِرْضَيات بِرَتِيْجِنَى قَوْلِكُ عِطافْرِما كُمِن \_

آمين بجاه النبي الكريم وعلى أله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

والسوام

مخدع عبدالله فأدم ابنسنت بلكسر

23-01-2013

## بماراجواب

محرّم وکمرم خلص عبدالله صاحب وطلیم السلام ورحمة الله و بر کاند آپ کا خط طابوی خوشی موکی لیکن:

آپ کے قط کے پہلے لفظے پر بات کی جائے کہ ''اکثر مثا کہ واعمال پر عفی السنت علیے والا بنداوران کے تبھین الحمد تد پہلے تی سے اور بند بین' تو واقعی اس میں کوئی فٹ نہیں کہ ہم بالسنت والمجماعت (بر بلوی وہ پر بندی) کا خون ایک ہے اس میں امام اعمد رضا خال علیہ رحمۃ نے مقائد ہمی تقد د بیائی کہیں بھی ٹیس ہو مکتی اور مندی ان کا کوئی نیاحظیرہ ہو مکتا ہے۔ ای طرح آپ نے فر مایا کہ '' مشرطیکہ کتاب میں سے ' فرقوں میں افتال ف کیا ہے'' پر مشتل باب خذف کر دیاجا سے'' تو اس کا بجواب ہدے کہ

1- بریات بر بلوی اورد او بندی عالموں کوئیں بلکہ موام موسیحا نے کے لئے آسان اعداز شن کھی گئے ہے کہ اختاف کیا ہے کیونکہ وامرے وستی ا اور ورق سائل پر کافر کافر ، شرک، بدق کہر ری ہے در دستی ہا ۔ اور فرق مسائل میں تھی کوئی اختاف نے بیں بلکہ تھے اور مجھانے افراق ہے۔ 2- کاب بیں فارے کیا گیا ہے کہ دیو بندی اور بر بلوی ایک بیں اور اصل اور بنی نتائے کے لئے یہ باب کھنا کیا ہے، استخرار اللہ و لئے کرنے کے سٹے ٹین تاکمان کا کوئی طن نالا جائے۔

3۔ کتاب میں امام اجر رضا خان علیہ رحمہ کی عبارات کی روٹنی شی ہے بات کھی گئا ہے کہ جو بکھے جائی توام کر رہی ہے وہ ریلون گین ایس بلکدائر کا برید بہت سے تعلق می تین ہے اور جا ابول کی ہنار پر کئی بریلو ہوں کو برق یا مشرک کیم جو علی نیازت کون کر رہا ہے؟

4۔ آپ کی رائے مرآ تکھوں پر کر ''فرقوں میں اختلاف کیا ہے'' پر شتمل باب خانف کر دیا جائے'' اور بچی بات پر پلوی علائے کرام ہمی کہتے ہے کہ پر شین عمارتیں خذف کر دی جا کیں کیونکہ ہے تی کر کہ بھی تھنے کی شان کے خلاف ہیں۔

5-دیو بھی علمائے کرام سے بات بول ہے قودہ کتے ہیں کہ اور سے بول کو کو فوت کرکے اور سے یو ول کو گل دی گئی ہے اور بر بلوی علائے کرام سے بات ہوتی ہے تو ہیں کتے ہیں کہ بیر تمن مانو بیر سی اور می کر کم تالے کہ گوگل میں جو بھر ہیں۔ فیصلہ لون کر سے گون ہیں اور ڈن اُن کمیٹے تھرکی ہے ؟

6- فعا کافتم ہم نے محی یہ باب فغف کرنے کے گئے کھا ہے اس شن اگر سے نید ہوچ ہے کہ ان وابد بندی ملائے کرام کے ہم مین کی جا کھی جن کہ ہم پاؤں بگڑ کرصرف اپنے آتا وہ والا کے نام پر بیٹن عمارتی کہ ایوں سے خذف کرانے کا کہستے ہیں اورجو بہا تک ویٹن اعلان کر کئے ہوں سے بن صعرکی ک سب سے بیزی جیت ہوگی کہ ہم انتھے ٹین اور بیا علان کرکے نے اکر مہلے کھی کی دوح کو مکون بیٹنی سیٹھ جس کے فی اس بات پر منتقی مرض بیاست کرے گرکتے ''مافیا'' اس معالمے شعد کے بڑے کی رکتے وہ کئے وہ کئے وہ کھی جورہ وہا کمی گئے ؟

7۔ وین کو پھیلانے اور سلمانوں کوسکون پہنچانے کے لئے عل بیا ہے عل ہوگا، موجود بھی ہوگا اور عل کرنے سے ای ہوگا۔

ماری دور طفار احمد بمکم فقیر محمر رضوان داودی 31,01,2013

| م           | فهرست مفتيان عظا                                                          | <b>(</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
|             |                                                                           | (        |
| 03214156127 | جناب مفتى غلام حسن قاورى صاحب،مركزى دار                                   | 1        |
|             | العلوم حزب الاحناف، لا بهور                                               |          |
| 044-2525338 | جناب مفتی احمہ یارصاحب، جامعہ اشرف                                        | 2        |
| 044-2524892 | المدارس، اوكاڑه                                                           |          |
| 03004079657 | جناب مفتى ظهيراحد بابرصاحب، مركز ابلسنت،                                  | 3        |
|             | نورالمساجد، چيچه دطنی                                                     | (        |
| 03075501760 | جناب مفتى محمرعر فان اسعد صاحب، جامعة بليغ                                | 4        |
|             | الاسلام، مفتى آباد، فيصل آباد                                             |          |
| 03367965297 | جناب مفتی محمرانس افضل ، مدرس جامعداسلامیه                                | 5        |
| 03027965297 | فيروزيه،قلعه كالرواله (سيالكوث)                                           | A        |
| 03336113601 | جناب مفتی غلام م <u>صطف</u> ے رضوی صاحب، رکن                              | 6        |
| 061-550699  | اسلامی نظریاتی کونسل، ملتان                                               |          |
| 061-560699  |                                                                           |          |
| 03017209214 | جناب مفتى صابر حسين سعيدي صاحب، جامعه                                     | 7        |
|             | غوثيه مهرية نوريه بميروالا بشكع خانيوال                                   | *        |
| 03337136001 | جناب مفتى محمدا برابيم صاحب مهتم وشخ الحديث                               | 8        |
| 071-5625572 | جامعه غوثيه رضوبيه بتكفر سنده                                             | (        |
| 03312010051 | جناب مفتى عبدالشار قادرى صاحب، دارالعلوم عل                               | 9        |
|             | شا بهاز قلندرسهون شریف<br>جناب مفتی جمیل احرنعیمی صاحب، دارالعلوم نعیمیه، |          |
| 02136324236 | جناب مفتى جميل احرنعيى صاحب، دارالعلوم نعيميه،                            | 10       |
| 03003532440 | کراچی                                                                     |          |
|             |                                                                           | _ (      |

| 3333743292  | جناب محمر فرمان ذيشان القادري ، طو في اسلامك        | 11 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|
|             | سنشر، ریسرچ اسکالر، کراچی بو نیورسٹی                |    |
| 3002699072  | جناب سيد عقيل المجم قادري، جنز ل سير ثري            | 12 |
|             | (JUP)،مدیر ما بهنامهافق کراچی                       |    |
| 3003849844  | جناب مفتى فتح محمر، شيخ الحديث، مدرسه جامعه فيف     | 13 |
| 3328042164  | العلوم نقشبند بيرسي بلوچستان                        |    |
| 3138901040  | جناب مفتى عبدالحفيظ الحسني فاصل جامعه نعيميدلا مور، | 14 |
|             | احسن المدارس بشلع بكھر                              |    |
| 3012909828  | جناب مفتی محمر شریف سعیدی، جامعیه سعیدیه            | 15 |
|             | كاظميه، فيض القرآن، مظفر كرّه                       |    |
| 3003532440  | جناب مفتى غلام اكبرصاحب، مدرسه فيض رضا              | 16 |
| 3017762337  | ٹرسٹ،رجیم یارخان                                    |    |
| 21-36324236 |                                                     |    |
| 3006113601  | جناب مفتى شرف الدين صديقي صاحب، جامعه               | 17 |
|             | محمد بيغو ثيه ضياءالعلوم، دا د لينڈي                |    |
| 3005911491  | جناب مفتی محمرا کرام الله جنیدی صاحب، جامعه         | 18 |
| 915815786   | حبنيد ريغفورييه بيثاور                              |    |
| 915819786   |                                                     |    |
| 3003906177  | جناب مولاناامير بخش لانگو (مرحوم)، جامعه انوار      | 19 |
|             | العلوم مير گهورخان شا ہوانی ،کوئٹہ                  |    |
| 3023945114  | مولا نارحم دل طيمي صاحب، جامعه اسلامية خواجه        | 20 |
| 84-210216   | ابراجيم يك پائ، بلوچستان                            |    |
| 3062687812  |                                                     |    |

|              |                                                                          | <b>V</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03333784264  | جناب مولا ناعبدالففاحليمي صاحب، دارالعلوم                                | 21       |
| 03003536872  | غو ثيه رقيميه ، قلات ، بلوچستان                                          |          |
| 03343127756  | جناب مفتى كفايت الله صاحب، جامعة نضرة العلوم،                            | 22       |
|              | تخصيل وڈا کان ٹمبل منتلع سوات                                            |          |
| 03333927629  | جناب مفتی قادر بخش قاسی، دار العلوم جامعه                                | 23       |
| 03132246344  | الاسلامية قادريية شلع خضدار، بلوچستان                                    |          |
| 03469463391  | جناب مفتی حافظ عبدالله قادری صاحب ،صدر                                   | 24       |
|              | جماعت اہلسنت ، کوٹلی کبل سوات                                            |          |
| 03333681315  | جناب مولا نااحمه رضاحتينی نقشبندی، پنجگور                                | 25       |
|              | بلوچشان                                                                  |          |
| 0333-9318275 | جناب مفتی اختر منیرعزیزی صاحب مهتم جامعه                                 | 26       |
|              | عوشيه حنفيه حبنيد بيه پشاور                                              |          |
| 03015741233  | جناب مولا نامحمر حنيف قاوري مدرس وناظم اعلى                              | 27       |
|              | جامعه کنزالعلوم رضوبیه، (جھنگ)<br>پیشر نیش                               |          |
| 03437867101  | جناب مولا نائتمس الدين جامعه غوثيه منظورية بتمس                          | 28       |
|              | العلوم،مسلم كوث شلع بھكر                                                 |          |
| 03005711206  | جناب مفتی محمد عبدالوکیل قا دری مهتم دارالعلوم<br>نیسینه                 | 29       |
| 03145711206  | مردان، صوبه خيبر پختونخواه                                               |          |
| 03455711206  | / / / with a wit.                                                        |          |
| 0923-655313  | جناب مفتی محمد یا سرشفیق کریمی، مدرس جامعه کریمیه<br>ن شاه ن شاه ن شاه ن | 30       |
| 03013018099  | غفور مه بشلع نوشهره، پیثا ورشهر                                          |          |
| 03025959362  |                                                                          |          |
| 03154364083  | جناب مفتی نذیرا حرعبای صاحب، صدر جمعیت<br>مالی کارون                     | 31       |
| 03344364083  | علاء پا کتان، مری                                                        |          |

| 03452404690 | مفتی محدسر فراز قادری مهتم دارالعلوم قادریه،         | 32 |
|-------------|------------------------------------------------------|----|
|             | ڈ ری <sub>دہ اس</sub> اعیل خان                       |    |
| 03433299814 | علامه محمد ابوب قاسمي ، دار العلوم لعل شابها زقلندر، | 33 |
|             | سهون شريف منطع جامشورو                               |    |
| 03004971268 | علامه غلام مخيبي غفوري ، صدر مدرس شتالوشريف          | 34 |
|             | <i>ېر</i> ى پور                                      |    |
| 03017200827 | مولا نامفتی محمسطین دارث سعیدی، مدرس وخطیب           | 35 |
|             | جامع مسجد غله منڈی گوجرہ محکمہ اوقاف پنجاب           |    |
| 03004133834 | مفتی مسعودا حد، جامعه اسلامیه، جی ٹی روڈ،            | 36 |
|             | كھارياں                                              |    |

اسی طرح بہت کی لائبریوں میں بھی یہ کتاب بھی گئی اور خاص طور پر گور نمنٹ آف دی بنجاب پیلک لائبریری، لا ہوراور پنجاب یو نیورٹی لائبریری، یو نیورٹی آف دی پنجاب، قائد اعظم کیمیس، لاہور، پاکستان نے بھی ان لفظوں کے ساتھ کہ 'میر کتاب علم کاانمول خزانہ ہے' قبول کی۔



افيراً عله والصلون والسلم على اهلها رما لعد كما تموذت " وملفة ظان مين معمر ينج في در وكوان (المروي من حرامت بركامهم سے عدی الوصت ہونے کا وہ سے چندما مات سے کیاب يراعين كاسترف على حيث المجرع للأب معتمر عوام إلناك اورمعتندين وهزات ليك بهد مفده - چند مقامات ير وصلاح لله كُور مركب ليا مع - وستُعال عبوب مريع عليه المؤيّة والشيلي ك وسلة جليل سع بهم يوحق بيان مر ف سنف سمحيف اور اس يرعمل ك توفيق نوفى عطا فرجائ أمين تح أمين الجالظواهي المغزك صدركترك أترف 030000001131

# مفتى ظهيراحمه بإبرصاحب نورالمساجد چپ<sub>وط</sub>ني

## تاثرات

ظهيراحمه بإبرنورالمساجد چيجه وطنی الجمد ملارب العلمين والعاقية للمثقين والصلوة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين -

اما بعد: پھیلے دنوں فقیر کے پاس کسی کے ذریعہ سے ایک کتاب پنجی جسکے ٹائٹل پر درج ٹھا ''مدر فت'' ادرساتھ ہی تحریر تھا ملفوظات فقیر محدر رضوان داؤدی کتاب کا مطالعہ کیا تو ہز الطف آیا۔ میں ذاتی طور پرتو نہیں جانٹا کہ یہ پیرمحدر مضوان داؤدی کون میں کس مسلک ہے دابستہ میں لیکن کتاب کا مطالعہ کرنے ہے معلوم چلا کہ کتاب میں زیادہ تربا تیں فالو کی رضو پیشریف سے کی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کیا مت مسلمہ کا عظیم انسانگلو پیڈیا دھزت کے مطالعہ میں ہے۔

پھر چندروز کے بعد لا ہورہے محتر م ذوالفقار علی صاحب نے جھے فون کیا میں ذوالفقار صاحب سے ملاتو نہیں لکین شامی فون پر گفتگو سے میں نے محسوں کیا کہ بید حضرت بھی دین کا دردر کھنے والے جین ذوالفقار صاحب نے کتاب کے حوالہ سے بات کی اور مجھے بچھے لکھنے کے لیے تھم دیا۔ پہلے تو میں سوچتار ہا کہ میرے جیسا طالب علم جس کا علم بھی محدود ہے۔ کسی سال میں محدود ہے۔ کسی سال میں محدود ہے۔ کسی سال میں محدود ہے۔ کسی سے بارے میں محتود کردائی کہ میں ضرود اس کتاب کے بارے میں کھتے مجدود کردیا کہ میں ضرود اس کتاب کے بارے میں کھتے محمد کی کردل۔ میں کی خود کردل۔ میں کسی خود کی کسی محدود کی دارے میں کہتے تو برکروں۔

 خواہ دہ غیر اللہ کہ سلیے بحیرہ تعظیمی کاروان ہو یا مورتوں کی مزارات پرحاضری کی بحث، شادی میں آتش بازی کا چلن ہو یا مزارات پرحاضری کی بحث، شادی میں آتش بازی کا چلن ہو یا مزام ہر سے ساتھ قوالی کی بذیرائی ، سی کی موت پر بھل دوسلم آباد یوں کو جھے اسائی فکر سے آشا کرنے کی فاضل پر بلوی ان چیسے منہیات شرعیدی پوری جرمات کے ساتھ تفاظت کی ادر مسلم آباد یوں کو جھے اسائی فکر سے آشا کرنے کی تحریب چلائی۔ املی حضرت نے ان تمام یا توں پر مستقل رسائل لکھے جوآئ قالی رضوبی بیس شامل ہیں اس بیس سے اکثر با بیا تھی مصنف نے اس تماس بیس کا مسلم بیس سے اکثر بھی سی سے اور بر بلویوں کا ان فرافات سے دورتک کا بھی مصنف نے بھی اس کا ذاتی فعل ہے۔ فاضل مصنف نے بھی اسی بات کو جاہت کرنے کی کوشش کی جو دافتی .

بھی واسط نیس رکھن سے بیاس کے علاوہ بھی بہت ساری یا توں کی نشا بدی کی گئی ہے۔

جہاں تک پر بلوی، دیو بندی مختلف فید مسائل کی بات ہے ان کو بھی اکا برین کی کتب سے بڑے احسن انداز میں بیش کیا گیا ہے اور ان کاحل بھی بتنایا گیا ہے مثلًا ندائے بارسول انتدکا مسئلہ یا الصلو ۃ والسلام علیک کا مسئلہ یا مختلف مہینوں کے بارے میں یا تیں۔

تکاب کا انداز یا لکل آسمان اور بجیریش آنے والا ہے اللہ تعالیٰ رضوان صاحب کے علم وکل بیس برکت دے اور محترم ذوالفقار صاحب کو جی البیر میں چنر میں چنر ہے جو الفقار صاحب کا فیرہ اور بہترین چنر ہے۔ اس میں کوئی یات قابل اعتراض جھے نظر نہیں آئی۔ اتحا دامت کی بات کی گئی ہے جولائت تحسین ہے ان باتوں کا علی بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی یات کی بات کی گئی ہے جولائت تحسین ہے ان باتوں کا علی بتایا گیا ہے۔ گیا ہے جہ کن کی وجہ ہے ایک دوسرے بر کفروشرک کا کتل کی گئی ہے۔

الله تعالی این بارگاه میں تبول فرمائے۔

دانشانگام الصواب وسل الله تعالی علی حبیه بیمه وآله و کم مراحی با قبر فریدی مفتی ظهر ارحم ما برفریدی

06-03-2012



# مفتى محمرانس افضل صاحب بيالكوك

## المُوالِحُوالِينَاءُ المُوالِحُوالِينَاءُ المُوالِحُوالِينَاءُ المُوالِحُوالِينَاءُ المُوالِدُوالِينَاءُ المُوالِدُوالِمُوالِينَاءُ المُوالِدُوالِمُوالِينَاءُ المُوالِدُوالِينَاءُ المُوالِدُونِ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِينَاءُ المُوالِدُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِدُولِينَاءُ المُوالِينَاءُ المُولِينَاءُ المُوالِينَاءُ المُولِينَاءُ المُوالِينَاءُ المُوالِينَ المُوالِينَاءِ المُولِينَاءِ المُوالِينَ المُوالِينَاءُ المُوالِينَاءُ وَالمُوالِينَاءِ المُوالِينَاءِ المُولِينَاءِ المُوالِينَاءِ المُولِينَاءِ المُوالِينَاءِ المُوالِينَاءِ المُولِينَاءِ المُولِينَاءِ

محتر م المقام بيرطر يقت ربيرشر يعت بإسبان مسلك رضا فقير محدرضوان واؤوى مدظله العالى

مألام عليكم!

المين بجاه الحبيب الامين الله

مفتى محمد انس افضل

مدری جامعهٔ اسلامید فیروزید چوک دانته بیری وفظیب جامع مسجد درانی اقلعهٔ کافردالد(سیا ککونت)

W.Y- L942496

# مفتى غلام مصطفيٰ رضوى صاحب ملتان ۖ

تأثرات

مفتى غلام مصطفحا رضوى

ایم اے اسلامیات اعربی، نقدوقانون رکن اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان

سکاب ندگورش جہال سلوک دمعرفت اور دوحانیت بھیسام دو کو تنف یا کیز واقوال سے بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے دہاں بہت سے
ایسے دین سائل کو کی واضی کیا گیا ہے جو گول کی خفاہ نہوں کی وجہ سے بڑی اصلی ہیت کو چکے تنے مظاوات ہے جو گول کی خفاہ نہوں کی وجہ سے دی گئی ہے جیسا کر حضرت موصوف مدطلہ کا بیادان کی اس معرفت میں موجود ہے آپ فرمائے ہی کہ کے جو خفر بہ
مائی کی ہے ہوئے اور بھورتی لئے ہوئے اور دو کہ وہ جذباور دورور ورثی نیٹیٹا در دول کے جذبات کیسا تھولاگول کوشنان مزل سے آگا و کرنا ہے، راوجا ہے سے مستشلے
مائی کی جمرائے مشتم کے منتیا نا ہے۔

یہ آیک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ بردگان دین کی تعلیمات کا بنیادی مقصد قرآن دست سے انوار سے اپنے برد کاروں کے تفوب داذبان کومنور کرنا عظامی اور انین سلوک و معرشت کے جواہر پارے عطاکرنا ہوتا ہے، کیکن انتہا کی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وجود دور شرد آل کی بنی مشدو ہما ہے۔ مشدوں پر جانل اور غیر ششر کا لوگوں کا قبصہ ہے جویشر بیعت کو جائے ہیں اور شطر بقت ہے آشا ہیں، انیس بیٹھی معلوم ٹیس ہوتا کہ دو مانیت کیا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیکر کہنا پڑتا ہے یہ کی دانوں کے تفریق میں مقابوں کے نشین

معرفت کے نام سے مرتب کے گئے حضرت ویر فیٹر گھر رضوان قادری از پیرہ وسکی کنوطات کوئی چرکراندازہ وواکد ع ایکی کی کھولگ باتی ہیں جہال ٹیں حضرت موصوف مدخلات فرٹر بیت اور طریفت کے متعلق اپنے جس ادشا دات سے نواز اب یا شہد وہ قار کین کرام کے لئے مصحل راہ ہیں آپ فرماتے ہیں ۔

> شرایوت طاہر باشر ش مونا نماز مردود ، اطلا قبات و معاطات پر عمل کرنا اور طریقت تزکیئیاطن وتصفیہ تقب کا نام ب (تزکیئیاطن پینی صدکیند پغنم ، انا ، قیب مهمیرے پینا اور تصفیہ تقب پینی قلب ش بھی شرایعت کے طلاق شیال ندآئے )

> شریعت کبتی ہے کہ گیڑے کو دھوکر ایسا پاک کر لیٹا کداس کو پہین کر ٹماز پڑھ کیس اور طریقت کہتی ہے دل کو پاک رکھنا صدد کھیڈ اور فیش سے۔



## جناب مفتى صابر صين سعيدى صاحب ميروالا بناع غاندال

. سن اوَل وارد آرزو سن اوَل وارد آرزو

يرولية بدر المين شيوالي يح فقير قرواول وا درى زير جره الرعم ك ملوقات طيبات بني رموفت" براسع فتركم القاكم جذا - الحاج زوالفقارا عذفهمة موهمل سريح عدى الغرصي ك وج سے جدہ جدہ منام كو سرم ما نبيما وما عدما سے واقعة يال ادريق ولذنا نقير فيرمز إلم يقول من يعرف كما لبينة مقعد تخلیق انسان کے مطابق محصارے است دریاتی سے وما فلات الجن والدلس الاليدبيردن لاي ليعرفون) ترجه الدحني أحدالسا لف تونيس مداخره ي سراس لی که رواندی مدی تری لدی میک معرفت عام مرس ار طرکی ترا ترکم تا زن سے کہ لغی سے لبرجبہ الل آب عب تر عور کا فائدہ دتیا ہے لبزاحلب يالكلا كرانسان لدحبات تخليق الممقعده فالدحرف عباق Lever \_ sur of the property of the contract of اس مفتعة مك فرود رب قرم روسة لدالفلف ب وربه ظلم أور عيث سے لہذا تا ہد سوار باندان توموزت الی معلے کوچناں رہ طے سے جیدا کہ برزل عيد كم ارول دل دول كرن مراس براعزاض ير ع مرانسان فر ما در کا عدده ادر کا می قراری به دیگا نورد ارای موزد ادرای موزد ارای موزد ادرای موزد ادرای موزد ا زندکی بس جند آیت یک متعاملات بعدر کا کرر کرد ند کاس احلای Ep = 5 End = 100 de los es will order there is the wife the distributed to وس کے دیول میں اوز عدد کر ایمان مولیم بالمبدی میں اوز کور اس کے دیول اس کی زخان مرکز این بروع عدد سی بعد دران و مدد ترس یا مال طرد گری کر کہر ک کرن زیر دھنا مدد سے کے کرمین میں دے اسے بھی میں جمع ک ناز دیوھ مي المان مريد المريد المعلام المريد ا مرکه عدد سے اور کا کا تعنی مازی در مرکب کوری کوری العدہ والعا ملائل ترالیے مرتبی برماز جیڈوندالدی ماز در براصا عدد سے جسا کہ

اردروبي ع باليماللندن امنو استجيب ... أمدى رك تركوس ح من با مر صند على الله لما لا عنه كي مد حرور به اسى را عدد المد حراف الله من الله كالمد حن الكور من ال روزه متروا إن عنتلى فوق أولئك الدجاة الدلك الدجاة تروان دره بر رُونا عدد ت به لهذا من الم من العدام من العدام من المرا على الدين المرافع الدين المرافع الدين المرافع و الم مرض تساول عدد و عدد ترجيع المرافع المرافع المرافع المرافع و المرافع ال The well with we was the welder ب على الملفة كل كميا بيورة أمر من و فريع فر الله - وزور مع و ما فذر و معرب و و و فوای می از این می می از این می ب مرع بن المد مهاطع بن گراه بن الدكراه گئی الدكاكا موا م اللست نوان میں بیرس سے معفوظ میاسان رکھے کر کہ ہدید میکا دیں کہ Asing Property of the property of the property as enabled in some see se در زلعده شراف 20\_9.2012 بور موات لاعارظم

**这些个这些个这些(129** 

فنت ، 25572 تاریخ \_\_ " معرفة " ناى كتاب جو خاب فرام برطراف في اعران داودى زمروي ك در تاه در ما و د كافر ما ما مي مي و كونون است سفر د منا دات سے دیکانے ۔ اسے فی اورجم کا یا نے نیزامیر کھا کھا نے ان کارٹ و در سامات بو اسط و حق وهواب بولاك . e governi do l'id priorio en voluperos. الدميم منوكات أدماع منوكات لم ما ، وَكُنْنَ زُار , الله \_ أيشي الطير



والدنمير.... ... تاريخ

بو کرده جمامت یه .

ا این اور کو الصدار نم الحدر قار محتاح جناب حفود قرار خواد دولو ها به الم الم المورد و الصدار نم الحدر و قار خواد و خواد و المحدود و المحدود الم الم الم المورد و المورد المورد به المحدود على المحدود على المحدود على المحدود ال

# مفتى جميل احديمي صاحب كراچي

بسم الثدارطن الرحيم

### سخن جمیل تاثرات

#### نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

تر جہہ: 'متم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں خاہر ہو کیں بھائی گاتھ دینتے ہوادر برائی ہے شخ کرتے ہوادراللہ پرائیان رکھتے ہوئے اور اگر کمانی ایمان لاتے تو ان کا بھاٹھا اوران میں چھے مسلمان اور نیادہ کا زمر آ ل عمران :110)''۔

اس نے علاوہ حضورا کرم میں گائی کافر مان ہے: بلغ عنبی ولو آیة ترجمہ: ''میرے پیغا مُوپیُجَاوِدُو چائے آیک آیت ہی، و''۔ نہ کورہ بالا آیت مبار کہ اور حدیث شریف مے معلوم ہواحضور میں کہ کی امت مرحمہ کے ذیبے آیک تنظیم ڈیوٹی گائی وہ بیڈیوٹی ہے کہ تبصر ف اسیع عقائد واعمال اور معاملات کوچنی کھا جائے بلکہ دوسروں تک بیغام بیام بینچاکرانی اصارح ال کی طرف توجیک جائے۔

مولائے کریم نے ہمیں یوں ہی وسط امت اور خیرامت نہیں بنایا بلکہ جوٹیٹی دین اور تروین کا امتحاد دین کی جوؤے داریاں انبیاء سابقین پر حمیں کیونکد حضورانو راور مجمع علیائی کے بعد کوئی ہی اور رسول آنے والائیمیں۔ بہی جیہ ہے کہ وعظ ویکٹی کا کام حضورا کرم علیائی نے سحابہ کرام رضوان اللہ ملیعم اجھیں ،الل بیت اطہار مائیہ جہتر ہی اور علام حقائی وشائر کر الی کے ذیلے گیا۔

اگراس ٹاسٹینیٹی میں اورنشر واشاعت دین کے قلینے پیٹور کریں تو معلوم ہوا کہ حضورانوں سیکھنٹے کورب کا نکنت نے منام الانبیا والرسلین اور آپ پریازل شدہ کتاب خاتم الکتب اورآپ کے لائے ہوئے دین خالب کو اخرالا دیان خیرالا دیان ٹیزآپ کی امت مرحومہ منفورو کوٹیرالام اورا ٹیرالام بناک بیجاد بروریش رب کا کتات نے مضورا کرم میکھنٹے کی امت میں مفاع کرام اور مشائخ حظام کاسلسلہ جاری رکھا اور بیسنسلہ قامت تک جاری وساری رہےگا۔

﴿احترجیل احدیمی ضیائی غفرله ﴾ ناظم تعلیمات واستاذ الحدیث، دار العلوم نعیمیه بلاک 15 فیڈرل کی امریاکرا ہی 21ء ذوالحج<u>ه 143</u>2 ھ

موافق:17 بنوببر <u>201</u>1ء

## مفتى محمر فرمان ذى شان القاورى صاحب را بي بونورى

るのかのからなっているとのかのからなっているとのからないのできるとのからのできるとのできるとのできるとのできるとのできるとのできるというできるというできるとのできるというできるとうできるとうできるとのできると راه الرد کو برین کو برین کو بالد را موان الدالد ای به سط سے برو الحق دام الد الد کو برین کو برین کو کا بالد تو برین کری کا بیان کو برین کا بیان کا بیان می بالد تو برین کری کا بیان می بالد تو برین کری کا بیان می بالد تو برین کری کا بیان می بالد تو برین کا بیان می بالد کو برین کا بیان می بالد تو برین کا بیان می بالد کو برین کا برین ک ور امل س ام) الديما فإن بر وي القوار عليه على الى كالحريم والى كالحريم الرات يم حر نن صلی اور می منظمت معا) اور تمان کے مطابق نہ کئی گو کا فتو کی اور لعد میں ان مدول مبر ۷) میا) ان کی تحریروں کی وجرے کو کا فتو کی حرص طبیعی کے مطاب کا گایا جب کی لعامل صاب " ह े शिकार के जी में के के हैं

راتم الروف ذای مورصیدرسوس می که ان کا مسلاو صرب در به موفای که ان کا مسلاو صرب در به موفای موفای موفای اور الدر الرف این ملطام در بالن سے واقر عقد ممطاق الما با موفای الدر الذب المدر المد کاراہ ہر فیلد نے ، امن مارر الطاری ر المولائد الرجار الرجار المراكار 12 0333.3743252 0 KY 25/45/45/14 134





# حَامِداً ومصَلِّياً وَمسْلِمًا

حضرت رہبرشریت عالم بائمل حضرت محمد رضوان داؤدی مدخلہ العالی کے ملفوضات طیبات بر مشمل الا معرفت ''
نامی کتاب طیب کو چند مقامات سے دیکھنے کا موقعہ طاجو کہ تقریباً آیک ماہ بیشتر محمقہ ماد کی دوالفقارا محمصاب نے
ہزرید ڈاک محمد دمعرفت نامی کتب ارسال فرمائے متحاور ساتھ ہی جائز است کفضے کی فرمائش کی تھی۔ بندہ جامعہ صدا ا میں مصروفیت کی بنا ہر ساری کتاب کا مطالعہ تو ہیں کر سکا البت چند جگہوں سے دیکھنے کا موقعہ حاتھ آئیا۔ کتاب هذا جل اعلی حضر سے عظیم انبرکت اعام المی سنت کے آؤی رضوب سے انھی دونیم و بیش آئے والے مسائل بیان کر کے قوام الزاس کی احسن طریقے سے رشہائی کی گئی مصاللہ تعالی حضرت بھو طریقت رحیر شریعت مدخلہ العالی کو ہزائے نیم عاط فرمائے کہ انہوں نے اعلی حضرت امام المی سنت شاہ احمد رضا خال و حمد اللہ تعالی عبد کی تعلیمات کی روشن شری جاصلیت اور فرقا واریت کو بیکھنے اور سلوک کی راہ پر جلنے کہلئے اپنے ملفوظات عالیہ ناقعہ کو کتا بی بیگئی و بیکھی پڑھی گئے تصرف بدعات ایک عمدہ و تایا ب فائدہ منداحسن کا مبرا تجام دیا سے احتر کی نظر میں ہیں تب مستطاب کو بوبھی پڑھی گئے تصرف بدعات وغلط رسو مات سے واقعہ بھو بیکھر شور بیا جی احتراف خربی تعلیم کرداری و آگئی ہوگی ہے کتب آئے ہائے گئی سے۔



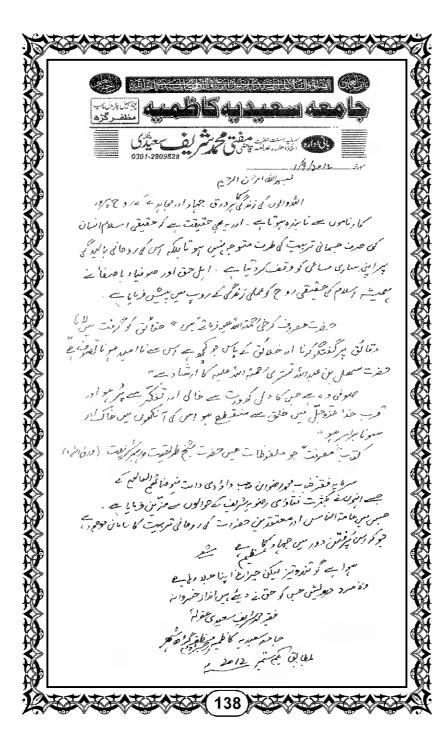





### يسم الله الرهنان الرحيم تعمده وتصلى وتسلم عنى رسوله الكريم امابعد

اللدي والات نمياضر ورسال باست كي به تعاريفا ما في ذروار كي كا حما تركرت وديه بديدا يا في كرماتها طوحي ولكويت كرفيها بين مويد زيرو تعلقين امل تركي كوشق كرين -

حضرت تقير داؤدي ني ال سلسل في دري الميتم مريدين كوبالصوص اورقوام إلمان كوبالعوم اللي حضرت عظيم الميركت موازنا التقوات عديدة على المرتب الميتم الميدالروية والمرتبوان كمية ومرثادات اواقعيمات كالمرف المركز كالبوسلسلية وركا كياسيددة غلى معرضيين بسائ المرجم ام المال كوافي حضرت كي تقيمات سنة كالماك والموافق أودون المراز

بر کرمفرت موسوف نے اس میں رالکین کے لیے ایک تھے مختار ان کردیاہے جو برمرا لگ کے لیے دہرود ان کا کام وے گا۔ بے کرده دعتر معرصف اوران کے معاد کرنا کا وششول کوا پنیا بارگاہ کی آبول فریاسے اوراس کاک کوناخی طافی منائے۔ آمین مجاد اللغی الکریم وطلا وفیق





متی المناع مان مای دواندیار صف به صرد کسی می کتاب که اوس ارک حکم دیا که من در ب تا افزار بیش توین، بده ماینوکی و سه تو بر حای ب می که من در ساسال به ارد به حال میلی به طرفت ویسر شریبت عادم ایجات فتیر تصد رخوان داؤدی رید قدد الکویم کیا ناخ اور مد بی مؤلف کد ساته حال بهان به محکل جب بی کتاب مام معرف " کا مطالع فیاب هوا اور جدیده جسیده موجوعات کا عورت مطافعا کمت قد هجے عبال هوا کد میس فقوه درولیش کے حلوظات بو یہ لسب سنیم

لیناً یہ کرنا عید موجودات پو مشتل ہے، منک جانا بار عقیقات بعکہ حرشی عوام الناس کے لئے بعد حقودی ہے، اس میں مائن بورس ہی مرجودات پوردوشنی ڈنٹ گئی ہے، می تعلق الناس فراع و توزیل کا شکار ہیں۔ اود خیار ابتداؤوی ا نے بہت اص کھرکیا من امور پر درشتی ڈالی سیا، اور معلوب فود دی و دلت رحمالاً اللہ کے منگی تنافری ، فنائوی دموریت شرایت کے خوالوں سے ان کو مرتبی کی

ان عام موصوعات کی وخاص کامل سے مجالعیں کی اخترافیات کا رقد اللیے کی اخترافیات کی وخاص کامل سے مجالعیں کی وجہ م کا رقد اللغ حوا جد اہلست (سلک الله علی اور الاعلی کی وجہ سادوں کہ جی اور ہونی کامورکی سے ان تام براد سووں آور کے عقید سراوں کہ جی اص الافر سے دو ماج حداً جبکہ ندان اسرائی در موال وصفیات کے مزدہ نام ودائم دکھ جن کو توجیت و ملافظات جیات سے اور الم عدید

علوف عُدُّ مُسْمِدِهِ عِومَ وَهِ عِن وَمِن عَلَيْهِ وَمِلْمُوطَان عِبِيانَ عَنْ الْمِرْدِ وَ مَلْمُوطَان عِبِيانَ عَنْ الْمِرِينَ وَعَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ الْمِرِينَ مِثْقِلَانِهُ علوفِ عُدَّا مُسْمِدِهِ عِومَ وَهِ هِي وَمِن عَلَيْ مِنْ الرَّبِينِ مِثْقِلَانِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّ

مده و چوشمی تاراکن انتها بارد و این و داراندهٔ ماهی تامیسی میرد به خطیب هامه مسجود الارمونی هماری د بیشه در

> Tel: 0092 - 91 - 5815786, 0092 - 91 - 5819786 Fax: 091 - 582868 E-mail: junedi@cyber.nel.pk

YAI **メガルインけんしけんかがんしかんけんへかけんしかいけんしかんがん** 12-12-2012 برمعرفت (مرکه وحق) را (بار) کست ت هفته فررخوان داوری کے سلفہ کای مام معرفی اواسط عُدُ عِمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَمُعْضِعِدا وَرُومُورُ الْمُعِيجِ مِنْ الْمُعِيجِ مِنْ الْمُعِيجِ مِنْ اللَّي الحِد فُوسِ الوزُفاري است الوزُفار وسِمَان لَوْ الْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَانَ فَقَدُ مِنْ اللَّهِ اللَّ ر المراك المراك المراكم المراك المرك المرك المراك المراك المرك المرك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المر 142



# وعبدالغفاريمي بلوچيتان

بسراله الرِّحن الرَّحِيمُ ه الممدللة بالعلمين والعاقبة للمتقبق والصّلوت والسّرائم علاسين عمدووَ لهِ وَاصْحَابِهِ اجْمِعِينَ إِنَّةِ بِعِن لَيْتُمَالَّانِ أَنْ أَمَنُو ٱلْمِيْعُواللَّهِ وَالْمِيْعُو! السَّرَسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْ لَكُمُ العَوْنَ "

مقيرعا جزور والعفا وليمى عرض كزار مقيرن ملفوفات متريف عيجندوي وتعقامات كابغورصطالع كرن كانترف سعادت حاصل كين بسيرط يقت كعريز ليعت حفرت درم إن دا ودى داست بركاتهم نص صراقت سلف مالحين متفلين ومتخزين مرآن سنخلفاء راسدين المحابرام رضوان الله تعالى آجيعين يرقول فعل لقيش قدم برجلنه كي صح نشان دهي كي به اورجي بهي يه كرسني مسلمان الله جل مثنانة يخفوان كرمطابق جِل أكر اس مزكور بالا اً بدر مطابق اور بسطرح بریگ نے نیزاندھ کی میں میلتے آج عدارا حال میر میں تا اور ہارے دیکا میں اوقاء میں مزیوس احداثکی آ مدنی مذروں مرزے مزیوتی ہے عیشی اللی کے عیشی ویول کے المنام المست مع فالحي والويرس اللك أصرى نشأ فدى خرمايا بعد المست يرجلها خفیاً دانستورکولاً تی مدرس کتاب کا تخوید مطالب کرین اور تشیر کرین اور اس تغیر در میشان می بهری کاس خابی بنین کرنده و بیا کرے صوبی بهرف تغیر کی کریسان در مان در مان کریسان کار کاس خابی ک はいいはなっとうらんけいっと مقبط البطعه ونبرالك فارملين مترجم منزلاله ان بزيان بروهى ملات بالإسان 4.03003536872 00 20 Low Carollos Janes rise polallos

.03333784264

## تمفتى كفايت الله صاحب سوات

\* ١٠ يسماله الرحي الرحيم

عاقدًا او تعصاً العالميد!

امن صلمه بهر الله تقائي كاست الإل اصبان يم اللَّهُ مَنَا كُلُّ مِن وسول اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِن مِن السِّلِ المِّسَ مُن مُن وَمِنْكُ وَمِنا مِنَّا نے بئے ہر دور فیس ایسے لوگوں کو دریا حرمانیا کیہ جب کعبی افت صلام راه فق سے فیلتا مذرا ہوں انہیں راہ دست پر ل یا مائے ایک تغويس خديسه ميس أرك محمد رصوال دا فدي صاحب دامت بركانهم العله ہیں جن کے ملفہ قا<sup>س ا</sup>یکے ما تعنوں میں ہیں۔ میں الگر 00 مصر<sup>ات</sup> کو بذات خود مان بیر) کیلن کسی منعقب کا اندازه آن کے نقاریر ، نتماریر را بان کے ملفوی <sup>ت می</sup> منحوی نگاما حاسکناہے كه عرصه إلى وزال وروالففاد صافت أن وسالمت اس فوصوف كى ملعونى ف ومن ب محمد مديل صاحب ني مرتب ليني بس (الله الله الله المرفظيم على فرفاليل) مجعن على الجمدالية كم كتاما بذاكو مان بنناب (فلل) يرمين كا مشرف صاميل كيا إناب مذا يرم کہ ایکن عرصت و مسرور والحمیان کا سائنس ملے کو آگا کیے دور مين الله والى لولول أوريسيران علام ي أمن مسلمه كو الله هزار سى موعوام الماس كى برمسطع بر ربناى فيمائيل صاب عمد رضوان داؤری صاحب کے ملفوظات سے صلوم سوتا ہے اس صفر لتابى دروا و مدلك 6 در رائعتى بيل عض كم ملعقلات ميل برطبق سى تعلق رکسے والوں کے لئے رسنیا اصول فوجود ہیں)" حفر<sup>ت</sup> کیے ملعدی <sup>تا</sup> کی فاحل بات یہ ہے کہ مسلک فق ا بلست؛ و جماعت کے فلاف جو پروسکنڈی میوربیس میں. جو کھ ماسم لولوں کے دور سے بیدا بہوئے حفرت نے ایکے خلاف واقع اردار قیل سيان مزمايا به له أن صرفات كا صلك العلست سي لوى تعلق

سني اور اعلىفترا اعلى المدرضا فان رحمة التاعلم في ارشاداتا ریہ ہی ہے۔ حفر<sup>ق</sup> حوکہ طریقت سے نقلق رکتنے ہیں جنابی *حریوین* ليك رينيا اصول مدان فرقا نيري بين عن كا جانيا أمك مريد ليك اد ور صروری ہے، صنحہ (161) ہم ورکور ہے " لَوْ مُنْنَى عُولُونَ يَا يَعِيرُ كَا ظُهِم بَيْنِ لِيَرْفُونَ لِلْهُ اللَّهِ لِقَائِلُ اور اسَنَ كى رسول على الله دسلى كا كلمه ير معنا بى - اور جو بليم فى دوم میں دین ایم میلتے ہیں وہ بلیر کے مرے کے لعد را سنہ میمور ہی دست ير) . اور جو الله تناكي في ورب مين بيسر كه سابقد عِلتي بين وہ اسکے قریبے نے بعد بھی دین بیر عمل کم تے ہیں کیونلہ معصود سير في زان سب ملد الله تقاني في زات بي" يه وه عظيم اصول بين جو له الل عريد كو كروفت على وله المعا جا سے کہ اس سے جس بیر کا دامن کیڈا ہے اسکا مقعہ اسلے ذريع الله لقائي أوررسول الله طي التاعلدوسلى كويبيني أور الكي اها عامل كماناي . إما ون برم على أو براس فور ليم دليس كم اسكا وقصد لود بورما بي با بنيس) الروه اسك ذريع تشريعت مطيره يريمل بير موراي لة وه اسي قع بين كامياب يث المرده اسلے زریعی مشریعت مطبع بیر عمل بیرا بنیل بدوریا از وہ است معقد میں کامیاب میں سوسکنا اور الر بیبر صام کا بھی اس سے کوئی تقلق میں لؤ لیسر طلردار وہ لیسر نیس صیے کہ آ مکل ست سے لیروں کے بال بدورا ہے کہ ان کا مفتحہ مفط ندانے معاراتے۔ جان مشر لفت حقیرہ بیر عمل بیولہ ہو یہ بلیر خورسی ممراہ ہے. اور لولوں کو سی گراہ لر رہے میں ایک عامم دین وہیر مھے فی رسمای کرتے ہوئے حفرت مزماتی س):-" بني مُربيم على النَّهُ مليدوسك لو وين كي تدليغ يصورُ ب كيك تين جينون

بعی عورت ریس و اور مسرداری کا ل فی رمالیا . برحوان اسمال واليه كو بهي يبيُّ نين اعتى لذرني مين آنته بين الصفورالرع صلافية كا حواب: انك ما ولله اليم الممون اور دوامم اليم حان ولاودد ليكن دين كل بسودا له ليوكا الي لوجوان بنيرا كيا جواب يي ؟ (معين صفي 19) مینی آغ کا امنیان درنیاوی راج میں اگر دین داری سے دواہرتا جاربای، اور تبلیا دین سے بے بردان ہے، اسے جانبے کہ رسول الرام الله معلالم کی میرات کو امنایی اور دنداوی عنرض میں دیں حق پر معمل کو وز صحرو سے العرض ورصوف کے فلوزوات جو مدیل صاص سے فرتب فرقائنے ہیں سمادی عوام وخواص کو یزدها ماسنے دور حبرت ماصل کرنا واسنے لَهُ أَنَّ بِيوسُ فَى صَرورت الله واللِّيت في المدلقيرون سي مابر أن وا بن اور فقنت كا متعرف بيونا جائ خير ن يوري كتاب كا ليفور والعدكما المدسي وزروس كو كلما حاسکن مُیل دوالعقارها می فئے دیا ہے کہ وہ صلع یہ تکیم میرے طرف دوار، نروی ارزا میں وسی ایر اکتف کرتا بیوں اور درار عطا صرائع الله تقائی صفرت کو معمددار عطا صراین اور محمد مدیل صاص زوالفقار صاوب لو احرسكيس او، فذيد فياره وها مواس جو عوام الناس كو بدار كرے كے في صفرت كے ملفوضان لوماج كرے كيون كوشان ہيں الله بقائي مسكن على كى حفافت كے نے اسے لوگوں کا سالہ کی لیم ناریرقائی رکسے Per John Haber S. well Sull Sull ا فقرالعاد: كفات الله deer was llete) كبل سوات 2012 Ja7 G. 424. 1434 816163 12 تعتب بدنعد



#### جناب حا فظ عبدالله قا دری صاحب سوات

مُأْكُرُاتُ

عَدْرِ دِا فَيْ مِنِ الْمَانَاتِ ؟ حَقَدْ وَوَمَ مَا مَلْفُوغَلُ ثَامِومٍ وَعَزَاهِ نِ سَكَ الْحَدَاعِ الْعَر صغيبيني جوذِين مِن أَسَانَ بِيهِ أَجَاءَمِنٍ ؟ لِنَابِ مِن شَرَلِيت وَطَرَلِفَت كَنَ مِنْهِمَا نُ لِوَرْسِمِهِ كَامْلُاوهِ تَذْرُكِيرِ بِالْحَنْ الْحَادِ مُولِرٌ مُوجُودُمِنٍ .

الله الماين مُعيد ع الله باي زيان ساده ، عام فيم ا ور ركسان يه .

ا تُكْرِيم بِهُمَنِيلِ بْنُكْرِم دِوْف الرَّحْبِ حاجِن ذوالعَقاراح رَجْ جَ حَرْمِ جُ دَىن اور فِيتَ اِنْ كَنْ عَلَاح دَارِينَ كَالِوَعْوَلَ حَرْمانَ مَسْلَاعِقَهِ الْمِلْسَدَ كُوجِهَا دِدْكُنْ مُرْجَعَ لَعْبِ مع - مَنْ بِ نَهِ الْ وَصَفْرِلِينَ وَمُسْجِرْتُ عَامِ لَعَيْبِ مُنْطِئًا .

مؤلف ومفنفُ ثناب قدرطول دادؤدن كاخبوطها ت عام مريس

مراه حافظ *مبدراللّه ما دری* 

صدوجا دث دېلىتىن ئىپىلىماخىلىمىودت ئەخلىرىشىاد ۋالعالمىيەتىنىچالمدادسى • دىر ئىردسىدىمى<sup>ت .</sup>

مَدِيدِ عَيْدِ عَلَى مَعْدِيدُ لِمُؤْرِمِدِيدِ مُولِّدُ كُمِلِ مُواتَّ . عَلَيْدِ عَيْدِ عَلِيمُ مَعْدِدُ كُمُلِزْ الْمِحْدِيدِ مُولِّدُ كُمِنْ مِنْ مُؤْلِدُ كُمِنْ مِنْ الْ

27.12.2012

#### جناب احمر رضاحتینی نقشبندی صاحب پنجگو ربا<sub>و چتان</sub>

Englar planice Philomoge (hi) 26, & اما لعد بسر لمرافث ابسر للريت وفرت عالعه فعر 2 wool och co alo aille de de de de de de 2111 Collette se le Ciente l'in ووالفقا الامعام ومهول سوفي متا فنذا و الزهد ما فيها و ما ياييها من والخفيث بالى اور مرتب مولان ميريد بلي لك ( Side Cione Co gio a ou o colo solo) Culion Colore is (i) in Legal in our انداز سے متعدد المان اور القا کی نشا ت و دلسا (ورسما! نذاز میں فعری مزاتی عطابی نوجوان منسائ Constinct por circle and those in the feel consultante is exciting entry by all grigelistics and in on it is it is in securior is it is in the ان کا معیار مای کتب سے بت کی کی ایک مالی کا مالی کا مالی کا مالی کا مالی کا میانی میں کا میانی کی میانی کا می ار رثنا عن سنة أرك فل تنسن الطراك عن كوالسالزها اداب موساله المراس و بزگری داور انکو باک ارسال ا سری دو دو دو دار دو الرسال ای دادها فرمی سید بی چاکساک المعالمة الت تعانى سهر هارائ فالمول والرعاليس كم ب كرفه الله الماز الم من الله المارت منورى بيد bigarily of emplica Sie production charactor Coll

1 3 11 29) 12 11 2 in Sind on it ( 1 21 ) 20 3 ile ( 2 2) عَيْنَ وَالنَّوالِينَ عِنْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْغَرِينَ الْكُرَامِ 41-Colfis on Clerce into be May 130 16e ت يسري بينوان داودى ك en Con (i) all by bo lylun Juli wife of by by by 2 / Sind of (ii) (10) ( MI ( II) ( in ( ) ع صفرت بسر كدر منول ذا و دى مها صب ما ما عوظات صعرالله رب العرب ان ي كاوشو ف و مولت سريمانا Energy with Lulu Co july Opice (i) 101 cho 1 heel pli 2017 **151** 







بالرستواب مطالور كا وثب تورزيل كا كين بعين الكامات كروكيان امنا فرور مدموم ميوريم كتاب كنز المعرف مع لمونكم العلى هوت دعمة الدمير كا تعليمات كو اصن طريق سعدام كرد لون تمك بينيا ن كيدخ امل كما كوراج موت معياج معرفت يا شريف عظ ليث وهوت ت قفل أي مفياً كس كير الراس من مفر في دفوال داورى در ست برلی تیم العالمی نے غروں کے متابعہ ایندوں کی اصلاح کی طرف پوری توقيم فرها ما جد عرون كى بالون من أثر جها لا المطلقون سن كرم بن ا ور الله عفر معرد موان د؛ ووي ما مها المفدون عايل عُطياء اور كم علم ركك والمريخ في المرابع الم الم الم المرابع الم Just 100 1 100 1 100 100 100 100 5 انداز من مان کو کل ہے ۔ اس کار فرر مرے نا دفوں عقل کے حطائی ہن ب دی و دالعناداد ہے۔ كا بعي الراعل و خل به خداد الرام بم عًا مؤمنين كو والا مستم ير ولين كا فر فيق عطا فرق يم أس

مفتهم وعدومول تأشس الدين Mob: 0343-7867101







## جناب مفتی نذریاحدعهای صاحب، مری

السمالة الحين الصيم

المرائع في المرائع من المائي المرائع من المرائع من المرائع من المرائع المرا

يادورن في ملي لون دوري ، ميلارني الكول عومنا، وقره برالعلنت كا مؤقف عمية اوالمولفر ليرب وررها Brang of Entricking the colorest المرائ وتوالدن برجاعاً معاوت" او كردد ما مي اوزان العيالي مود مع العلمات عرفه المرية فالمح الفي العربي العربي المراد و المراد المرية فالمح الفي العربي المرية المواد المرية المواد المرية المواد النار مرامي توج من كرين تام عرديات بن ما النار بود عم لها دو الرائ المورى الأراس و كرده در كوره والمومات ك ب شمار سماجی رینارند تی با موارای کو جند دا خاخل بعث ند عربی کی در تنزیمی بن عمران " روست نقب کی اور الحیت ا على ما يق كو لا يوريش كونيكي سمى مشكور فرط في الموري الما المان كونيل المران أو المران المان المران المان المران المان المران المان المران المان المران المان المران ال Com and it seine je de un

مع که می کارلی سے مولی ان مولی این المیف کر یاه داری سے وائی این المران سے وائی این المران سے وائی این المران کی این المران کا این المران کا این المران کی بیات کے بنا کے or oillate core ald perpition Siring (2) Single of the second **160** 





ي إهاد من سان عباها ور

متورون به سكتاب مكلم بالمكن بونيورسي، وكالدجن فضيرن برونيون المجروض درد باالعموس علم دوست مفرات كها المعاسة

المافراء قارات ماسي (الشيني) مدرس «رائعلم لعل شبار قلدر مايوشون مدر مرازد مدرم قام العلم وكندالافات هدر ماي مدرس قام العلم وكندالافات هر قدم في شير شريب دادد سنده تُسْمرَ کَیا ۵ یع (وُن ایس (دُمات میرمیخ میک امام حددهاغل می مسیح یا نامیخ " ۵ تاملی " در ام اجددهاغلت مین احاسی کارمیجان ،



غ <u>22-05-2013</u> عن والنقار احمد مصب السلام عليكم

سد سے بھے تو میں آپ کو شکر تو اور کہ آپ کھے " مورت " نائ کتب کئے تسے درسانی والے الافعالی آپ کو اسکی بھروت " نائ کتب کئے تسے درسانی والے الافعالی آپ کو اسکی بغیری میزون " نائ کتب کا خاط اور کیا ایک دیک ورف سے ان کے خوالات میں اس قول کا تر عالی عرف کے ساتھ ہو " ۔ حق بول اور حق کھ منا تھ بو " ۔ حق بول اور حق کھ منا تھ بو " ۔ حق بول اور حق کھ منا تھ بو اس کیلئے کو نسٹنی کی اور اس کیلئے کو نسٹنی میں کا دورہ اور اس میں میں اور اس کیلئے کو نسٹنی کی اور اس میں میں اور کو نسلی میں اور اور اس میں میں اور اور کیلئے میں اور کو اور اور کیلئے کی تو اور اور کیلئے میں اور کو کا میں میں اور اور کو کیلئے ہے اور اور کیلئے میں اور کو کیلئے ہے اور اور کو کیلئے ہے اور کا اور اور کو کیلئے کی تو کہ اور اور کیلئے میں اور کو کیلئے کی تو کہ کا میں کا میں کو کا کو کہ کا میں کا میں کو کہ کو کہ کا میں کا کہ کو کہ کا میں کا کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کا کو کہ کا کو کہ کو

يون ويكاركن خصوصاً كي حامل هي ميري ما فعن عم كي مطابق أن من سي جور درج فزيل جين -

العاط كا استمال ساده ادر عام فهم سے - ﴿ برستْ مولی ادر باحوالد ذکر کو کی بید ، ﴿ عدا ) علسف ادر است سلی کا خلط رسومات ادر توها سے بجانے کیلئے فوب کو شن کی ہے۔ ﴿ غیروں کی بائ کے ایک اینوں کی اصلام افراط و تعریف میں مار در واقع کے سامن مرتبی بیان کی بیاب ۔ ﴿ حق الموسع افراط و تعریف سے کم بز کو کی بید ،
 المیشون مود و عردت کھئے روحان کے سامن مرتبی بیان کی گیا ہے ۔ ﴿ حق الموسع افراط و تعریف سے کم بز کو کی بید ،
 بیار مورس مود و عردت کھئے روحان نفذاہ کا وافر احتی کی گیا ہے ۔ ﴿ حق الموسع افراط و تعریف ہے ۔ ﴿ الله وَ الله

مسسل کمسے غوری مستخطرت میں المقادم اللہ 2000 میں المقادم میں المقادم میں المقادم میں المقادم میں المقادم میں ا میں رموزس طیب المعادم میں المقادم میں

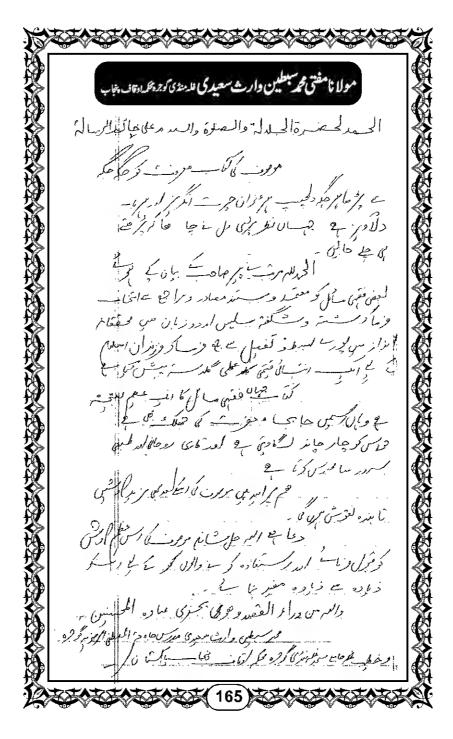

### مفتی مسعو**داحم**رصاحب کماریاں

رور سے گزری نے اپنی حال و مال ، وقع مطر اور رس سس من عربل کی کر رامہ تعلید کو عی خرافیہ ما فنار مي لما عن جال من سي مراف دور مار عمل الاس فريك ال مب بر دومی طرف مقدی طبق می ماست اد لعن ، کمی ز این کا افراط و آفرلدا ادر ماجی انتسشاره افتراق عربع وفريس محد تعما أبوا فظر بس كانا - ادر كو شرول في حراش اور - No Colo Co Colo ve specifica Co elone ce un so e of by a com con con so so former معنظرے ہیں اور طرب سے آئی فعلق ہیں۔ وہ سے سرحتے ہیں کہ اگر ان علی عمل اورافعنقادی متنون تے سامنے بروقت مورد ما منبعا گیا و مشرعی اجول کے الملق میں ایسے اور برائے کی تجز کو تهاه کن ادر بمالک متالی بین ساخت است س Property in a such is a un a rein instruction للافعانات كاجزم بدا بر طائم أو طالت مرسل بع عادر إما في فلت كل is cife it we will an in his extraply de ك طابي تي دُ عاجل بريل عليا الله الله ك لعلمت كى دوكن عن امل و املاي و املاي e is of in do or or ... 26 4/6 were a (60) to امى عزوا هر كم يتى لغر عب بعر فقر فحسد رايل واودى عباه المهارج احال-الله خرستان مي - أي يك حلوظات على سرو مورد عبال عام - أب ف ول سلود الد معزدا انوازس اعلانے کو الی کافراجد ادا فر ماریا ہے۔ اس میں ان ہر علی کوئیں۔ سے اعلی رسے العلمی وافوی حاصے کی اس کاوس کو مول غرمار سندمام سائے . 0300-4133834

# گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبر ریری لاہور

To

Zulfiqar Ahmad, 378 Block, B - II

China Scheme, Lahore.

17-01-2012

Subject: Donation of Book

Dear Sir,

I feel pleasure to acknowledge the receipt of following book donated by you to the Government Punjab Public Library, Lahore. This donation will prove an excellent addition in our Library Collection. The book of course, contains valuable material on Sufism. The book has been included in the Library stock under accession numbers mentioned against each copy.

معرفت" سلسلم اول از محمد رضوان دانودی مرتب اسحمد عدیل اهمهرز بصوانیز

علم دهريم 29845 ، 29846

Secretary/Chief Librarian,

Govt. Punjab Public Library,

Lahore.



#### PUNJAB UNIVERSITY LIBRARY

University of the Punjab Quaid-e-Azam Campus, Lahore, Pakistan.



#### پنجاب يونيورسٹى لائبريرى

يوندر في آف دى وخاب، قائداعظم كيميس، لاجور، بإكتان-

D/196/L 300

Haji Zulifiqar Ahmed 378-Block # B-2, China Scheme, Lahore.

Subject: Letter of Thanks

Let me avail this opportunity to pay special thanks for sending 01 copy of a book entitled "معرفت" to the Punjab University Library. The book has been accessioned in the library accession register under accession # 110364

This is a valuable addition to our collection and we are sure that teachers and students will be benefited a lot from this gift:

ورای کم ای کے بھی درفور جویں فی عمون

Yours Sincerely,

Ch. Muhammad Hanif) Chief Librarian

E-mail; chief librarian@pu.edu.pk Web Site: www.pulibrary.edu.pk Tel: 042-9231126 042-9230863 Fax: 042-9230892

